



| ,2013 ————                 | شامن                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>←1/500/</b>             | يمت                                       |
| —— قلاسيتا الكديار         | ہتمام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| Tel # 042-37351124,7230585 | 1 -                                       |
| Ce6# 0321-7351359          |                                           |

ياكنان محم فع مكسية

وعالته الكيث فوافي طرعت العاداتار وابود Tel = +92 42-37351174 . +92 42-37230565

E-mail: Into@quddude.com www.QUDDUSIA.com

Mobre, 0333-5139843 , 0321-5338544 V-Phone: 051 - 2575158

معرفي الربسيث يشترين

Phone & Fax: 4354688 Mobile U.07419921-0506176378 6553093117

الرياض 11474 سودي الرب

Phone: 4381522-4381155 Fax: 4385991 Mobres: 0505440147-0542658848 0532668840

هم ورب ادات می شناید وارالسلام بشارچه

Phone: 00971 6 6632523 Fax: 5632624



### فگھر ست

|     | <i>چيش</i> لفظ                                                                    |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | وسول کریم مضطیحاتی آمست کے لیے بہترین عمونہ:                                      | *                |
| ra  | آيت كرير: ﴿ لَقَدْ كُرِنَ لَكُمُ سِيهِ إِبِهِ ﴿ لَقَدْ كُرِنَ لَكُمُ اللَّهِ لِهِ |                  |
|     | ابرائيم نَنْيَانَا كَي بِي مِصْنَعَتِيمَ كُولِطُورِ معلم مبعوث كرنے كي دعا:       | <del>&amp;</del> |
| ۳4  | آ يستاكريمنا ﴿ وَخُنْسًا وَالْبَعَثُ إِنْهِمْ الآية ،                             |                  |
| 72  | عديث تَرْيَف:" وْعُوهُ أَبِي إِبْوَ الْمِيْمِ ﷺ الحديث                            |                  |
|     | نی کریم مضی کیا ہے بھین معلم مبدوث ہونے سے دلاک :                                 | æ                |
| ۴Z  | الاَيت كريدا﴿ تُحَسِّا أَوْصَلُنَا فِيكُمْالآية                                   |                  |
| M   | ب: آ يت كريم: ﴿ لَقَدْ حَنَّ اللَّهُالآبه                                         |                  |
| ď٨  | ح: آيت كريم : ﴿ هُوَا الَّهِ إِنْ يَعَتْ فِي الآية                                |                  |
| 149 | و: حديث شريف " إنَّ المُلَّهُ لَمَّ المسال المحديث                                |                  |
| ďΨ  | کتاب کی غرش و غایت                                                                | 8                |
| ۰   | كتاب كى تيارى من بيش نظريا تين                                                    | *                |
| ٥٠  | تتاب کا خاکہ                                                                      | <b>\$</b> 3      |
| ۵1  | شكرودعا                                                                           | <b>6</b> 8       |
|     | (1)                                                                               |                  |
|     | بهرمتاسب وفتت بين تعليم وبينا                                                     |                  |
|     | عشا وسے بعد تعنیم:                                                                | ;[               |

| <≸( | 1) E) C C C C C C C C C C C C C C C C C C                 |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| or  | حديث لبن عمر براني الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ۵۴  | حديث شريف پرامام بقاري كا قائم كرده عقوان مسسس            |
|     | خرت حدیث:                                                 |
| ۵۳  | حافظ ابن مجر کا بیان                                      |
| ۵۴  | علامه ميتى كا بيان                                        |
| ۵۳  | حديث شريف بيل فاكده ديمر                                  |
|     | ٣٠ - نصف دات کے قریب تعلیم:                               |
| ٥٥  | مديث إنّس فياتون                                          |
| ۵۵  | صديث شريف پرامام بخاري کا قائم کرده عوان                  |
| ۵۵  | شرح حديث ش علامه يني كابيان                               |
|     | ٣٠ - دات كونيندس بيداد بون رتعليم:                        |
| 41  | عديث ام سلمه وتأفي                                        |
| ۲۵  | حديث شريف برامام يخارك كا قائم كرده مثوان                 |
| 4   | عنوان کی شرح میں صافقہ این جمر کا بیان                    |
|     | سم:     دوتهائی شب گزر نے کے بعد تعلیم:                   |
| ۵۵  | حديث ألي بن كعب والتينة المستنانية                        |
| ۵۸  | مديث شريف مين فائده ويكر                                  |
|     | (2)                                                       |
|     | ہر مناسب جگہ میں تعلیم                                    |
|     | ا: محديث آفليم:                                           |
|     | 1 0;                                                      |

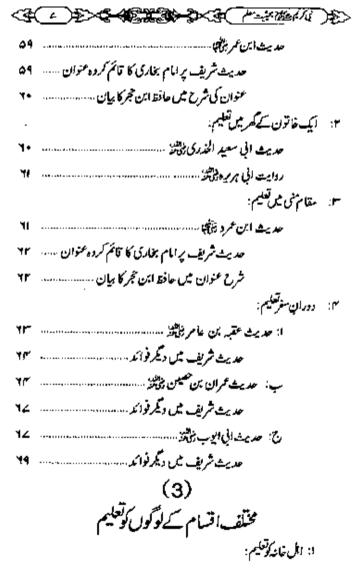







| <b>3</b> (  |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| I+f         | صديث شريف يرامام البداودكا قائم كروه عنوان             |
| <b> -</b>   | شرح مدیث ش طامه طبی کا بیان                            |
| 1+1         | ٣٠ حديث اول بن اول زيمتنا                              |
|             | (7)                                                    |
| ہونا        | نبی کریم ﷺ او <b>ر خ</b> اطبین کاایک دوسرے کی طرف توجہ |
|             | 🕏 1: آخضرت ﷺ کا حاضر بن کی طرف ستوجہ بونا:             |
| ۳۱۰         | التحديث ألي موكل وتاتي المستسلس                        |
|             | شرح حديث:                                              |
| ساءا        | ا بام این افی جمره کا بیان                             |
| • (°        | حاقظ اين تجركا ميان                                    |
| 1.0         | علامه پینی کا بیال                                     |
| 1•4         | ۲: حديث البراء بيانين                                  |
| 1•0         | حديث شريف برامام بخارى كا قائم كردوعوان                |
| 1-4         | ٣: حديث اني سعيد الخذري رخ تي الله                     |
| 1+1         | شرح حديث على علام يعني كابيان                          |
| <b>+</b> ¥  | مه: حديث العرباض بن ساويه بخائف                        |
|             | 🕸 ب-صحابه فَكُنْتُنَهُ كَا بِي ﷺ كَى طرف متوجه دما:    |
| <b> </b> •∠ | ا: حديث المياسعيدالخذري يؤتمنز                         |
| 1-4         | صديث شريف پرامام بخارى كا قائم كردوعتوان               |
|             | آپ عظیمی کی طرف متوجه مونے کی مکست:                    |

| '•Λ  | حافظ ابن جمر کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1-9  | علامين كايمان ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 149  | and the second s |   |
| 11+  | شرح حديث ميل عذامه اين عبدالملك كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 11+  | الله حديث المايت المايتون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|      | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|      | بات کرنے ہے پہلے لوگوں کو جیپ کرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|      | علما وکی بات خاموتی ہے خنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 111  | منح الخادل كے ایک ہاپ کاعنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| (11) | شرح عنوان عبي حافظ ابن ججر كايان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| IIT  | ابام اين بطال كا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| nr   | ١: حديث الي بريره فأثير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|      | اله عَطب جمعه مين مُنتَكُوكُ مِم فعت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٩ |
| IJΥ  | ا: عديث الي بريرة بخاتش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| ΠĽ   | صدیث شریف پرامام بخاری کا قائم مُروه عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| ıır  | شرح حديث من طاميني كامان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| ıı۳  | ۴: حديث اين عميا ممي والحجيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 117  | ٣: الوجرم والخاتفة كي اليك اورهد عث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| пm   | حديث شريق ۾ امام دين ٿنزيمه کا قائم کرد وعموان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 410  | شرح حدیث عمل ایام نو دی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|      | ب قبل از خطبه تو مور کوچپ کروانے کا تھم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | æ |

| < <b>3</b> ( | 「<br>できる。<br>では、<br>できる。<br>では、<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる | <u>&gt;</u> > |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| JI.M         | ا: جرير المناتفة كولوكول كوحيب كردانے كائتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| ΠΔ           | ٢: بلال پناڻنز كولوكون كوخاموش كروانے كائتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|              | ا ن-آ تخضرت مِشْ كَيْنَا كَاكْنَتْكُوب بِسِلْمَة جِيب سِفْ كَاتْتُم دينا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>%</b>      |
| ПĀ           | حديث خباب والخنز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|              | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|              | شاگر دوں کونام ، کنیت یالقب سے پکار نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|              | نام سے بیکار نے کی تھکست:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 11.A         | امام این جمره کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|              | ا_تخاطب كوابك دفعہ يكارنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| 114          | ا: عبدالرحمن بن سره بالنيخ كوندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| [**          | ۲: ابو ذر جائین کو شرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>J</b> F•  | ١٣: ما مُشْرَ تَغَلِّي كوندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|              | ب به خاطب کودو و فعه ریکامها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *             |
| ırı          | ا:عمال بخافف كوندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| ırr          | ٣: ابی بن کعب منافش کو عما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| irr-         | عديث شريف بين وتيمر فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| irir         | سا: مسلمان خواتين كو تدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|              | نْ سِخَاطَب كُوتِين مرتب لِكَارِنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *             |
| FΓΔ          | ا: معادَ بن جبل وتهمُنا كوندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|              | تخمرا پرندا کی تعکست:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |

| < <b>₹</b> ( |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
|              | لنام تووی کا بیان                                   |
| μA           | - فق ائن تجركا بيان                                 |
| IFA          | حديث شريف مين ويكر نواكد                            |
| 129          | ٢: عقبد بن عامر بالله كوندا                         |
| 114          | مديث شريف من فاكره وكر                              |
|              | (10)                                                |
|              | شاگر دوں کے بعض اعضائے جسم کو چھونا                 |
| (17)         | ا: ابن مسعود فاتنهٔ كى جنيلى دونول بخيليون عن لينا: |
| 157          | شیخ عبدالی کا بیان                                  |
| ırr          | ٣: ابو ہر يون ڈائٹ كے باتھ كو تفامنا                |
| r            | حديث شريف مين ويكر فوائد                            |
| JPW          | سن معاد زائش کے ہاتھ کوتھا منا                      |
| ۵۳۱          | حديث تريف شن ديگر نوائد                             |
| fF≏          | الان عمر بناليات كرشاني كوتمامنا                    |
| FT           | شرح حديث ش عاند ابن جركا بيان                       |
| IFY          | ۵: این عباس بینجا کے مُدھے پر ہاتھ رکھنا            |
| I <b>r</b> Z | مديث شريف ميل فاكده ويكر                            |
| 172          | ۲: ابد محذورہ رُفائق کے مرکو چیونا                  |
|              | ·                                                   |



علامه الطبيئ كاميال ...... المان المساسد المان

| <b>(3</b> ( |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| iof         | لماعلی القاری کا بیان                     |
|             | ٣: حديث عائشه بالشحالي                    |
| įβr         | ٣: عائشه ژناها ي ايب اور صديت             |
| 101         | شرح حديث يش حافظ ائن هجر كابيان           |
|             | (14)                                      |
|             | بات كالعاده كرنا                          |
|             | 📽 🏻 الـفرمائش پریانت د برانا:             |
|             | حديث الجياسعيد رفيانين                    |
| [00         | حديث شريف بين ديگر فوائد                  |
|             | هو معبيد. €                               |
|             | وموت وتمنع كرووران بات كور هرانة:         |
| ۵۵۱         | حديث ابن عباس بونخباء                     |
|             | 😁 ب_ياد طلب ايك اي مجنس بين بات كود براز: |
|             | ا: و دمر تنبه کلام کود برانا :            |
| JOA         | اله حديث المبرا ويتفلق                    |
| 164         | ب مديث اين عباس يُختُنا                   |
|             | ت- حديث جابر المناطق                      |
| 14.         | حديث شريف بين قائده ديگر                  |
|             | ۲۲: تعن مرتبه کلام کوه برانا:             |
| 11+         | ا _ حديث اين عمرو متافيخ                  |

| <₹  |                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITE | ب- حديث معاوريالقشيري فالمخذ                                                                                   |
| m   | ج_مديث السيطان المثالث |
| IMP | اس بارے میں صبح ابتداری کا ایک عنوان باب                                                                       |
| IYM | شرح عنوان ميس عظمه ابن مشير كابيان                                                                             |
| ľτφ | شرح حدیث میں علاستینی کا بیان                                                                                  |
|     | سا: تين سے بياه ومرجبه مات كود جرانا:                                                                          |
| ۵۲۱ | المديث الي مكره تلكن                                                                                           |
| 144 | مديث شريف جن ويجر فوائد                                                                                        |
| 172 | ب- مديث العمان بن يشر فاق                                                                                      |
|     | 😁 💍 باطلب متعدد مجالس شرا أيك آبي باست د برانا:                                                                |
|     | <ol> <li>مات وقعده ريده کابيان:</li> </ol>                                                                     |
| M   | حديث الي المامر والنواس                                                                                        |
|     | ۳ سات سے زیادہ مرحبہ حدیث کا بیان:                                                                             |
| IYA | الد حديث اكن عمر المحالية                                                                                      |
| 14. | ب - حديث عمر د بن عبسه سلمي پنياتن                                                                             |
|     | مععيد: 🕏                                                                                                       |
| 142 | ایک و دکال اور اس کا جماب                                                                                      |
|     | ٣٠ ميس سيدياوه مرتبه مديث كابيان:                                                                              |
| 141 | حديث ابن عمر زياني الله المستسبب                                                                               |



## (15)

# اشارون كااستعال

|     | ا: حارا الكيول سے اشاره:                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| ۷۵  | حديث البراء وإلين                                                      |
|     | ٣: الكليول كوتيتي كي طرح كر كے اشارہ:                                  |
| ۷٦  | حديث الى موي في الله الله الله الله الله الله الله الل                 |
| 44  | شرح حديث ش حافظ ابن تجركا بيان                                         |
|     | ٣٠: د دا لکيون ڪيساتهدا شاره:                                          |
| ۷۸  | عديث سبل أي التي                                                       |
| ۷٨  | شرح حديث على علامه قرطبى كا بيان                                       |
|     | ٧٧ . كمدى بر بالنور كهنا اور بحراس كو يميلا كراشاره:                   |
| 4۸  | حديث النس بُولِيَّة                                                    |
|     | (16)                                                                   |
|     | كيسرول اورشكلون كااستعال                                               |
|     | ا راوالی اور شیطانی را ہوں کے لیے خطوط تھینچا:                         |
| IA٠ | حديث ابن مسعود في التي المسعود التي التي التي التي التي التي التي التي |
| iAi | شررح حدیث یل عائد طیبی کا بیان                                         |
|     | ٣: كمِن أميدول اورقرب موت كرفي فطوط كينيا:                             |
| įΑι | حديث عبدالله تأمير                                                     |
| 141 | عد مشارش نف می سان کرو دشکل می                                         |



| 30   | _v_35>4\$-46\$\$\$\$\$\$P\$\$\\$(_\tau=\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index\index |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [41  | هديث لين عمر بالطبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 191  | شرح حديث ين علامه طبي كاييان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 🤏 - مؤسن اورمن فتي كي ايتلاء كما شبار ہے مثال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 197  | حديث الي بريره رئائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 191" | صديث شريف برامام المناحبان كا قائم كرده موان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | (18)<br>تعلیم <sub>ا</sub> لعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | - 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (9r° | عمل کے ساتھ تعلیم کی دوصور تیں ، ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | المحليم مونه بمحاذر بيع تعليم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 140  | ا: کثرت سے ذکر الحی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۹۵  | ۲: پانچون نمازون کی حفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 194  | r: کثرت کے ساتھ مخاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 194  | س: کھروالول ہے محدومعاملہ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 190  | ٥: وشنول ع مجى الله ع عبد كاشديد اجتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 190  | ٤٤ كالمول سے عقولور وراز ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 190  | ٨: تواشع ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۹۱  | و: زېر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 190  | ۱۰ و گوت ال الله تعالی کا امتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 11: تغیرمهای م پژک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| THE NEW AND AND AND ADDRESS OF THE A |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CACTORAGE AND CONTRACTION OF THE PROPERTY OF T |
| ۱۲) خندق کھووتے میں شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ا الله علم افطار كرساتي خووروزه جيموز نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سما: سونے کی انگوشی آنار ما اور سحابہ کواس کے پہننے ہے روکنا 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۱: نیافت مختاع کے لیے لوگوں سے میلی الل خاند سے کہنا۔ ۱۹۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الما: جالميت ك غول اورسود ختم كرنے كى اقارب سے ابتدا 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ے: کیدیوں کوچھوڑنے کی ترغیب کا اپنے خاندان سے مملی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ے<br>۱۸: دوران نمازنوای کوکندھے پراٹھائے رکھنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عديث الى تماره الصاري تراكز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| شرح مديث مين علامه القاكباني كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رق حدود میران کوزر دیدتعیم:<br>ب-عملی بیان کوزر دیدتعیم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا: كيفيت وضوكي عمل تعليم ١٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢: اوقات تماز كأعمل تعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سو: منبر برلوگول كونماز كي محلي تعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| س: دوران نماز کیڑے میں تھوکنے کامملی بیان عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥: كيفيت تيم كالما تعليم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حديث عمار في المنظمة ا |
| شرح مديث شر، حافظ ابن جركابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳: صحابه توتنگریال و کھانا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حديث ابن عماس في الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| <3  | TO TO SECTION OF THE PARTY OF T |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲-  | صديث اين عمروناتي اين عمروناتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | م: جنت میں لے جانے والے پانچ اعمال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r-2 | حديث الى الدرواء تل <sup>اف</sup> نز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | ٥: علامات تيامت شل سے جھا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r•A | صديث معاذ رئيمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ۲: سايراللي بين سات اقسام ڪيلوگ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r-9 | حديث افي برمره تأثثنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | ∠:ورب <sup>من</sup> تی ا <del>ش</del> خاص:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| řI• | حديث سعيد بن زير بخافذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | ٨: بسِلے ابرالی چرتفعیلی بشارت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rij | صديث افي جريره رفائتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rır | عديث شريف مي فائده ومير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | (21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | اسلوب استنفهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | ازیو متحر، ماه زوالحیا ورمکدیے ناسول کے متعلق استفسار:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۱۳ | حديث الي بكره بْنَاتُورْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | استفساد کی تحمت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| riy | علامه قرطبی کا بیان مستنسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rı∠ | ا،) م تو دى كاييان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rıΖ | لما <b>على ال</b> قارك كا <u>بيا</u> ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| \$\(\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مدیث شریف میں فائدہ دیگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 🤫 😙 یا پیچ د قطشل سے بعد سل باقی رہنے کے متعلق استفدار :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عديث الي برم ورفاتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شرح عدیث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حافظ اين مجر كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المام طبی کا بیان ۲۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ملاعلی القاری کا بیانم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 🏶 🕆 عال دارے ہے لگا ؤ کے متعلق استغشار :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| صديث عبدالله بما يختر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| طلبہ ہے استینسار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المسلمان بيية ورخت كمتعلق استفسار:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حديث لين عمر بالشيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حديث شريف برامام يخاري كا قائم كرود عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| شرح حديث ين طلامه يعني كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حديث تثريف برامام بخارق كاليك اورقة تم كرد وعنوان ٢٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شرح حديث شن حاقظ وين تجركا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| معديث شريف بيس فاكده ديگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲ :مقلس سے بادے میں استفیار :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حديث اليا برمروالله المستعدد المام المستعدد المس |



# (24) ضروری با توں کی تعلیم میں نہ شر ما نا انقفائے جاجت کے آراب کی تعلیم:

|       | •                                                 |
|-------|---------------------------------------------------|
| ተነ .  | ار حديث الي جريره والتنز                          |
| TZ .  | نتررخ حدیث میں علامہ سندحی کا پیان                |
| rrz . | ب- مديث سلمان والخوار                             |
| rr%   | شِرح حدیث بین امام نودی کابیان                    |
|       | ۴: احتلام عورت كيختم كابيان:                      |
| ተተላ   | حديث انس نائنو                                    |
|       | شرح حديث ش امام تو وي كاييان                      |
|       | ۳: عورت کی و بریش جراح کی ممانعت:                 |
| riv.  | هديث قزيمه بن عابت رناتيز                         |
|       | شررة حديث مل علامه طبي كابيان                     |
|       | عديث تريف عن فاكده ويكر                           |
| ***   | 🕯 سعميدا                                          |
|       | (25)                                              |
|       | سوا <b>ل</b> کرنے کی اجازت                        |
|       |                                                   |
|       | ا: اَ بَكِ الْيَاكِ اللَّهِ عَلَى ثِمَنْ مُوالات: |
| rer   | حديث أبن مسعود دانتيا                             |
|       | خرج مديث:                                         |

| ممير          | The second secon |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <≰(           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | ا ما منو وي كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | علامه عنى كا بيانعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | <ul> <li>ایک بی سئل کے متعلق جاراستضارات:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ree           | صديث اني موى اشعرى فالمن السيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | صديث شريق عن ويكر فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TIVE          | - "/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | ١٧: ايك اى نشست ميس منهام فواشد كم متعدد سوالات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>#</b> /**1 | حديث المس فالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | ایک دوسرکا روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | (26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | عمده استىفسار كى تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | ا: معا ذخائل كيمروسوال كي تعريف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rom           | حديث معا وَقِلْتُنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | ۲: البعص موال پر ابو بربره دنگانتهٔ کی تعریف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rom           | مديث الى برايه فالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| raa           | شرح حديث ش امام ابن افي جره كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rat           | مديث شريف عن ديكر فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | سا: پدو کے عمد وسوال کی تعریف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| roA           | حديث براء ين عازب ينتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 104           | صديث شريق من ويكر فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | ۱۲۲ <del>می</del> میران کی بنابر آیک اور بدوی تعریف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <3(" )\$>                                               | <b>≥</b> > |
|---------------------------------------------------------|------------|
| عديث ألي اليب مُؤَمَّرُ                                 |            |
| مديث تريف ش ويكر فوائد                                  |            |
| (27)                                                    |            |
| جواب میں تشبید و قیاس کا استعمال                        |            |
| ا: مقام جنم کے سائل ہے مکان شب وروز کے تتعلق استنسار:   |            |
| حديث الي جريره زائين                                    |            |
| صديرش تريف برامام المن حبان كا قائم كرده عوال           |            |
| ٢: ميچادروالدين كرنگون ش اختلاف كے ليماوتوں كي مثال:    |            |
| مديث الي بريروري التي التي التي التي التي التي التي الت |            |
| حديث شريف برامام بخاري كا قائم كرده عنوان ٢٦٥           |            |
| شرح حديث بش حافظ المن تجركا بيان                        |            |
| حديث شريف عن ويكر فواكر                                 |            |
| ٣ عزرةً كارض مع تغييه                                   |            |
| مديث ابن عبال الله السيد                                |            |
| ٣: ميت پروادهب روزول کي قرش ہے تشيد:                    |            |
| حدیث این عباس من انتها                                  |            |
| صديث تريف عن فاكده ويكر                                 |            |
| (28)                                                    |            |
| سوال سے زیادہ جواب                                      |            |
| ا:سمندرى يانى سەيضوكى ساكل كومردارسمندركاتهم بتانا:     | *          |
|                                                         |            |

| <≇∵         |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| F19         | مديث الي بريره رئيمينين                                       |
|             | شرق حديث:                                                     |
| <b>1</b> /2 | ا مام رانعی کا بیان                                           |
| <b>1/2•</b> | لاعلى القادى كا ميان                                          |
| <b>121</b>  | امام این العربی کا بیان                                       |
| 121         | علامه منعانى كابيان                                           |
|             | ٢: خراب طريقے سے نماز پڑھنے والے کونماز کے ساتھ وضو کی تعلیم: |
| 14Y         | مديث الي بريره منافق                                          |
| 12F         | ایک اور روایت                                                 |
| 121"        | شرح حدیث ش امام نو دی کابیان                                  |
|             | ٣٠ يره كرنماز كرسوال يرليث كرنماز يزحف كابيان                 |
| r40         | حديث عمران بن حصين وتأخذ                                      |
|             | ٣٠: معاذ زفائش كوسوال معيزيا دوجواب:                          |
| 120         | حديث معاذي الشيئة                                             |
| t44         | صديث شريف عن ويكر فوائد                                       |
|             | (29)                                                          |
|             | نامعلوم ہات کے جواب میں خاموشی                                |
|             | ا:روح کے متعلق میرو بول کے سوال پر خاموثی:                    |
| <b>/A</b> [ | صديث محيدالله المائية                                         |
|             | م: يوتر من شهر كے استفسار برا قلها رابالمي :                  |

| Σ⊈(ͺ         | The state of the s | _  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ۸r.          | فديث جير بن مطعم مُؤاتِّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|              | ۱۳. معتظر جب بین احرام محروب متعلق خاموشی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| tAP          | حديث ليعني ناگفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| mi.          | شرح حدیث میں امام نو وی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|              | ۴: آیت میراث کے زول تک جواب سے سکوے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| ľΑΥ          | صديث جابر وَيُكْتَرْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| tλZ          | حديث شريف برامام يخارى كا قائم كرده عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| rλλ          | شرح عنوان مين هافظ اين ججر كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| rΔΔ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 |
|              | (30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|              | بے کا راور باعثِ مشقت سوال پر ناراضی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|              | ا: بھنگے ہوئے اورٹ کے متعلق اسوال پرنا داخی :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| <b>7</b> 6.9 | عديث زيرانجين بناهيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| r4-          | صويت شريف شل له م خطا في كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|              | نا پسند بيده چيزون كے متعلق زياده سوالوں پر نارامني:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| r¶           | مديث الى موكل يؤلندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 191          | صديث شريف پرامام بخاري كا قائم كرده عوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| rgr          | شرح عنوان بل حافظ ائن تجر كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| ram          | عدیث شریف براهام بخاری کا قائم کروه (یک اورعنوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|              | صدیث شریف برا مام نوری کا قائم کرد دعنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |



| (\$(m)\$) \$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مه ظلم کرنے والوں کی ہمن و ہدایت ہے محرومی کے متعلق سوال جواب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حديث عبدالله والله والله عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵:خواتین کے متعلق باتوں کے بارے میں سوال جواب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صديث الي سعيد الخدري فخاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| شرح حديث بن عافظ ابن جمر كابيان عدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| صديث شريف جي ديگر فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| طلبہ کو یا و د ہانی کرانے کی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا: تریز کے یارے <del>می</del> ں یادد بائی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ولايت امهامد في في المساهد ال |
| شرح حديث يس المام نوول كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲: عطیہ دیجے کے متعلق تذکیر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حديث معار ويتنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ترح مديث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ا ما م فو د ی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حافظ این مجرکا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| علامه يكي لأبيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حديث شريف ميل ويكر فواكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٠: تمازين آيت چنوزن برياد دباني كى تأكيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الله: دوران تمازقر أت من تردد كي سورت مير القيدي في تاكد ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |





تواضع

|       | ورن                                                        |   |
|-------|------------------------------------------------------------|---|
|       | الله مقالي كالتحميم والنع:                                 | * |
| rro   | ﴿ وَاضْفِعْلَ جَنَاحَلُقُهُ الآية                          |   |
|       | تواضع <u>ہے مر</u> اد:                                     | * |
| rro   | علامسينى كابيان                                            |   |
|       | فواضع كافاكده                                              | Ŕ |
| rro   | الم طبراني كابيان                                          |   |
|       | ا: آئخسرت مِصَوَّقَةً كاب ليم محابك قيام كونا بسندفر مانا: |   |
| rra   | حديث الس جائف                                              |   |
|       | المرح حديث:                                                |   |
| rry   | ملاعلی القاری کا بیران                                     |   |
|       | ڴٛٵٮٻڶ؇ۑٳڽ                                                 |   |
|       | ۲: شاگردگی قرآب سننا:                                      |   |
| MIN   | مديث محبرالله فاتاتن                                       |   |
| rrq   | شرح حديث شن امام تو وي كا قول                              |   |
|       | ٣: مائل كى قاطرخطية ترك كرنا:                              |   |
| rrq   | حديث الي وفاعه (فراتن السيد                                |   |
| اساسا | شرح مديث عن المعرفودي كابيان                               |   |
|       | ۲۲: سوارث گرد کے ساتھ جانا:<br>۲۲: سوارث گرد کے ساتھ جانا: |   |

| اوَيْ الله الله الله الله الله الله الله الل    | <i>حدیث</i> مو             |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| نے کی خاطر سواری ہے آت تا:                      | ى:شاكروكوسواركر-           |
| نيد بن عامر وخاتنه                              | حدیث ع                     |
| (36)                                            |                            |
| ر 00)<br>لطف وشفقت سے تعلیم                     |                            |
| سکمانے میں زی:                                  | (: <u>بنج</u> کواً واسیدنی |
| بن اليسلمه ظاهر                                 | حديث عمر                   |
| . :                                             | うぱい                        |
| ريمن اني سلمه وتأثيب                            |                            |
| دائے کے لیے علیم میں تری:                       | ۲: نماز میں پولے           |
| ىاد سىلىن ئايىنى: ٢-٣٠٠ ماد سىلىن ئايىنى: ٢-٣٠٠ | طريث                       |
| شرح حدیث میں امام نووی کا بیان ۲۳۳۸             |                            |
| :                                               | نری کااٹر                  |
| روايت معاويه سلمحا يُخاتَهُ                     |                            |
| حديث شريف مين فاكده ويكر                        |                            |
| ب كرفے والے كو تمجھانے ميں ترى:                 | سابم تجدين بييثار          |
| ال وَالْمُونَّ                                  | حديث ال                    |
| حديث تريف رامام بغاري كا قائم كرده عنوان ٣٥٢    |                            |
| حديث شريف برامام بخاري كاليك اورعنوان ١٢٢٣      |                            |
| شرح مدیث میں حافظ ابن جحر کا بیان               |                            |

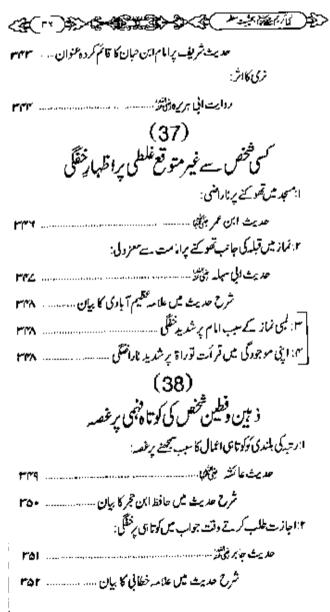



حديث على فاتنات .....

حديث شريف پرامام بخاري كا قائم كرده عنوان ..... ٣٧٧

حديث شريف عن ويمرفواند.....

(40)

طلبه كى صلاحيتوں كا ادارك

الساسم عابد كالميازى ادصاف كابيان:

حدیث انس چانشن ......

حديث شريف برامام ابن حبان كاتام كرد وعنوان ..... ٢٩٣٠

حديث شريف پرامام ينهل كا قائم كرده عموان ..... ٣٤٠





سوبعض بالتمس مخصوص طلبكو بتلانا

| <b>*</b> * | حديث الْس يُحافِرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rai        | حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| гለተ        | شرح حديث مين علامه يمنى كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAK        | مديث شريف ش ويحرفوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | ٣: گونا گون وسيتيس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rar        | مديث الي جراير وفي في المرايد الله الماء الله الماء الله الماء الله الماء الما |
| m          | شرح حديث عن امام ابن اني جمره كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | ۵ آتعیم میں آتوع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ray        | ا_ قصه ولد عبدالقيس فخائضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FAT        | ب قصه بیعت برم افاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | و دنون قصول مي تعليم كي تنوع كي حكمت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| የአኅ        | حافظ اين تجركا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | ٢٠ معاشر عن عوع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FA4        | ال حديث الِّس بُحْاتُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 174.4      | ب. مدیث سل بن سعد ریافته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | دونول قسول میں معاملہ کے اختلاف کی تکست:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rng        | علامه قرطبی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | ٤: سائنين كے؛ حَمَّلًا ف احوال كى بنا پرفتۇ ي ميں اختلاف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| t-9·       | حديث براء ين عازب وتأتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | شرن جديبية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

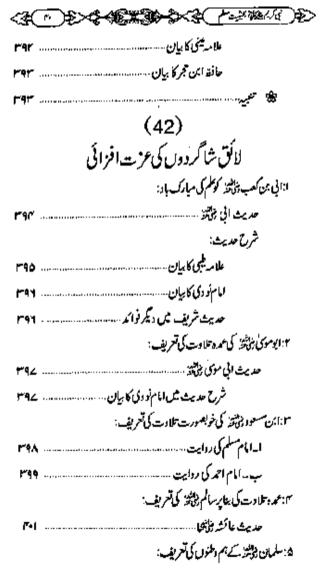

| حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده منوان               |
|---------------------------------------------------------|
| شرح مدیث میں امام فودی کا بیان                          |
| ۵: نمازے جلدی پلٹنے پر صحابے کے تیب کونوٹ فر مانا:      |
| حديث عقبه بن الحارث فأخذ                                |
| (44)                                                    |
| طلبه کی غیرها ضری کا نوٹس لینا                          |
| ازابو ہر رہ ویجائیز کے چیکے سے جلنے جانے پراستفسار:     |
| عديث الى بريره والمنز                                   |
| شرح مديث شي حافظ ابن تجركا بيان                         |
| حديث شريف جي ديگر فوائد                                 |
| ٢: ١٢ منه بن قيس فلانك كي غيرها ضري براستقهار:          |
| حديث الش بالمانين                                       |
| شرح حديث مين امام تووي كابيان                           |
| ١٣٠ بينے كرقم ميں تمير حاضررہ تے والے كے متعلق استفسار: |
| عديث معاويه بي قرور النه                                |
| صديث شريف ين وتيمر فوائد                                |
| ۳٪ غیرها ضر ہوئے والے افسار کے <b>تعلق</b> استفساد:     |
| صدیث بریده داشتن<br>مدیث بریده دکتاب                    |



#### (45)

# آسانی کرنے والے معلم

ا: چیو نے کپڑے دالے کے لیے سہولت:

| ۳۲٦   | مديث چاپر تائيل                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| rtq   | مديث شريف عن ويمر فوائد                             |
|       | ۲: نمازی کے لیے سترہ کے سلسلہ میں آسانی:            |
| rrq   | حديث الي براير وزائند                               |
| 64.   | شرح مديث بن علامه عظيم آبادي كايبان                 |
| ۴۳.   | حديث شريف پرامام ابو دادد كا قاتم كرد دعنوان        |
| اسمها | حديث تريف پرامام اين حبان كا قائم كرده عنوان        |
|       | ۳. قر آن ہے بچھ نہ پڑھ کئے والے نمازی کے لیے سہولت: |
| rri   | حديث عبدالله بن الي اوفي وتاتيخ                     |
|       | حديث شريف برامام ابوداود كا قائم كرده موان          |
| ٣٣٢   | حدیث شریف برایام این حبان کے قائم کردہ دوعمادین     |
| rrr.  |                                                     |
|       | س: بحول كرنماز ميموز نے والے م <u>ے لي</u> ر آسانی: |
| W)+(M | صديث المس وتطلق                                     |
| (TD   | شررة مديث مين امام خطا في كابيان                    |



### (3(0) EXCORPS (1) EXECUTED (1)

### بغم اللُّم الدُّخامُ الرُّجيْم

## پيش لفظ

إِنَّ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ نَحُمَلُهُ وَنَسْتَمِيْنُهُ، وَنَسُتَغُفِرُه، وَنَقُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْدٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ اعْمَائِنَا، مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلا مُصِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُصُلِلُ فَلا طَادِى لَهُ وَأَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا صَرِيْلَكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَوَسُولُهُ صلى اللَّهُ عليه وعلى آله و صحبه وسلم.

﴿ إِنَّا يَهُا الَّذِينَ آمَنُوا الْقُوالَلَهُ حَلَّى تَقَايِهِ وَلَا تَعُوثُنَّ إِلَّا وَآتُهُمُ مُسُلِمُونَ ﴾ " ﴿ إِنَّا يُهَا النَّاسُ اتَّقُوا وَبَكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَ حَلَقَ مِسُهَا وَالْأَرْحَامَ دَبَّتُ مِنْهُمَا رِجَالًا تَحِيْرًا وَ نِسَآءُ مَا وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ مَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ " ﴿ إِنَّا يُهَا الَّذِينَ امْسُوا اتَّقُوا اللّهُ وَقُولُوا قُولًا سَدِيدُهُ إِنَّ يَصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع اللّهَ وَرُسُولُهُ فَقَدُ فَازَ قُوزًا عَظِيمُهُ ﴾ "

مارے نی کریم مطفق کی میرت طیبرے متعدد کوشے اور بہت سے پہلو ہیں ،
ان عمل سے ہر کوشداور پہلو تلوق کے اعتبار سے انتہائے کمال کو پنچا ہے اور اس عمل جندال تجب کی بات نہیں کہ ماری کا نئات کے خالق الشعلیم و تکیم نے خود آپ مطفق فیا میں کو اُستان کے خالق الشعلیم و تکیم نے خود آپ مطفق فیا کو اُستان کے اُستان کے ایک کو اُستان کے اُستان کے ایک کو اُستان کے اُستان کے ایک کو اُستان کے لیے ا

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنُ كَانَ يَرُجُوا

ک موزة ال عبران/الآية ۲ - ۱.

منكه سورة النسساء/الآية الأولى.

ملك سورة الإسراب/الأبينان • ٧ . ١ ٧ .

اللَّهُ وَالَّيُوْمُ الْآخِرَ وَذَكُرَ اللَّهُ كَلِيْرًا ﴾ 4

'' بلا شک و شرتمبارے لیے رسول اللہ ﷺ شی پہترین نمونہ ہے واس کے لیے جوانشرتعاتی اور روز قیامت کا بیٹین رکھتا ہو، اور اللہ تعانی کو بہت یا و کرنا ہو''

آ تحضرت منظمَّقِ کی سیرت مطهرہ کے بہت سے ذرین پہلو ہیں اوران میں سے ایک انتہائی تخطیم پہلو یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے خلیل حضرت اہرا جم نظیلا کی دعا کوشرف قبولیت عطا قربائے ہوئے آپ منظم کی ہے۔ دعائے خلیل نڈلیلڈ بائی الفاظ ذکر کی گئی ہے:

﴿ رَبُّنَا وَابْعَتُ فِيْهِمُ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ النِيكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَ الْمِحْكَمَةَ وَيُوَتَكِيْهِمْ مَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْمَكِيْمُ ﴾ ع

''اے ہمارے دب او نمی ہیں سے ایک رسول ان کی طرف میں وٹ فرمائیے'' جوان کے لیے آپ کی آیات تلاوت کریں ،انیس کماب و تنکست کی تعلیم دیں ازران کا تزکیہ کریں ۔ یقیدہ آپ تو ہوئے زبردست اور تنکست والے تیں۔''

ے سورہ البقرہ الألهة ۱۹ ۱ . آیت کریسکی تغییر میں قاضی بیضاوی نے قور کیا ہے '' (وَالِمَتُ بِنَهِهُ) الله میں مبعوث قربائیے ایسی آست مسمد میں (وَسُولُا بِنَهُمَّمُ) مَن کی۔ لیکن ابرائیم اور اسْ مُمل طیجا السلام ۔ کی مُشل میں سے مجھ مِنْ بِیْجَعَ کے علاوہ کوئی اور رمول جیج مُمن کینہ (تفسیر السِمَناوی (۲۰۷۵) فروا محدود الفاسر الکبر ۱۹/۵).

حافظ ابن جوزی نے حضرت این عیاس بڑا ہے تھی کیا ہے کہ [افساب] ہے مراوقر آن کریم اور وافٹارین سے مرزومات ہے۔ (خاد حقابوز اوالمسیر اگلامان بڑر کیکئے تغییرانین کیزا/ ۱۹۷)،

علاده الرس بي كريم بيضياً في خود امت كوفيروى به كدوه التي باپ معزرت ايرانيم غليش كى دعاؤل كاثمره جي - امام احدره الله تعالى في معزرت ايرانيم غليش كى دعاؤل كاثمره جي - امام احدره الله تعالى في معزرت ايرام وي الله في الله ف

" میں نے مرض کیا!" اے اللہ تعالیٰ کے تبی مِنْفَقَةِ ! آپ کے معافے کی اہتدا کیا تھی ہے؟"

آپ مِنْفِيَةِ فِيْرِ مِنْ اللّهِ " [ مِن ] السّبِيِّ باب إبرا تِهم عَلَيْتُ كَلَّ وها وادر مِنْسِلَى مَنْلِيلًا كى ستارىت ( مون ] - " "

نی کریم ملت ای کریشیت معلم سعوث ہونے کے ولاکن:

قر آن وسنت میں آپ مشکھ کا کے ابھیت معلم مبعوث کے جانے کا ذکر کیا تھیا ہے۔اس ملنے میں چارولائل درج ذیل میں:

لا ارشادر بانی ہے:

﴿ كَمَا أَرْسَلُنَا فِيَكُمُ رَسُولُا مِنْكُمُ يَنْلُوا عَلَيْكُمُ الِينَا وَ يُرَكِّيْكُمُ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِنْبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمُ مَّا لَمُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ \*

سله العسنة ۱۳۰۲، ومذ السكر، الإسلامي). حافظ بنمي نے این حدیث کے بادے شما قریم کیا سے تعلق نے بی کولا سادسین کے میاتی دواری کیا ہے ، این کا تقریب دسیخ والے نیٹوا ہوا کھی) ایک ا اورائی کولم والی نے آئی بردا ہے کہا ہے ۔ '' (مصنع الووائد ۲۲۲/۵). سکے صورة النے اکارائرہ ۱۵۰۱.

'' جیبا کہ ہم نے تم میں ہے ایک رسول تمہاری طرف مبعوث کیا، وہ تمہارے لیے ہاری آیات تلاوٹ کرتے ہیں اور تمہارا اُڑ کیہ کرتے ہیں اور تمہیں کتاب و تھت کی تعلیم ویتے ہیں اور تمہیں وہ بچھ تکھاتے ہیں جوتم نہیں جانتے تھے۔''

#### ب: فرمان رب العالمين ب:

﴿ لَقَلَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَ الْعَثَ فِيلُهِمُ وَسُولًا مِنَ الْفُصِهِمُ الْكِفْ وَ الْمُؤْلِدِ مِنَ الْفُصِهِمُ الْعَلَيْهِمُ الْمَعْ وَيُوَكِّمُهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِفْ وَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِفْ وَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ع: ارشاد باری تعالی ہے:

ملے دولوگ کھلی کم راہی میں تھے۔''

﴿ هُوَ الَّذِى يَعْتَ فِي الْأَثِيْلِنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ ايَاتِهِ وَيُرَكِنْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْمُكَابُ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَهِى ضَلالِ مُّبِيْنِ ﴾ \*

''(اُنشُدَ قَالَیٰ) وہ ذات کہ اس نے ان پڑھ نوگوں میں انجی میں سے ایک رسول بھیجا ہے، جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کما ب دھکت کی قعلیم دیتے ہیں۔ ہے شک وہ لوگ ان کی بعثت سے تین صرح کم دائی میں جتا ہے۔''

الهمورة آل عمران /الأمة ١٦٤. الله مورة المحمدة /الأية ٢.

و: حادث نی کر میم منطقی نے خود بھی است کواس بارے میں خردی ہے۔ امام احمد اور امام نسائی رحم ما اللہ تعالی نے حضرت جابر رفائق سے اور انہوں نے نبی منطقی ا ہے روایت نقل کی ہے کہ آپ منطقی آنے فر مایا:

ے روایت کس ب کہ آپ گئیں منطق کا ایک منطق کا ایک ایک انداز ''اباتُ اللّٰہ کُلُم یَدُعَثُنِی مُعَیْنِهُا ، وَ لَکِنُ بَعَثَنِی مُعَلِّمًا مُیْدِیْراً ، '''' ا '' جا شک وخبر بھے انداقعالی نے الوگوں کو آجھر کئے والا بنا کرمبعوث نیس فرنیا ، بلکہ بھے آسانی کرنے والامعلم بنا کر بھیجا ہے۔''

یس جو شخص بھی فن مقرر لیں سکھنا جاہے واسالیب قدر لیں کے چناؤ ووسائل تعلیم کے انتخاب واوراً واب تعلیم کے سلسلے میں مثالی نموند (Ideal) پانے کی خواہش رکھتا ہو وہ تبی کریم میفین آتے ایسا عظیم نموند کہیں اور حاصل نہیں کرسکتا۔

### کمّاب کی تمرض وعایت:

اپن بے بینائق اور کروری کے باوجود نی کریم مضافیا کی یجیست معلم اسرت
مبارکہ کو بائے ،اس سے فیش یاب ہونے اور دوسروں کواس سے آگاہ کرنے کے اراو ب
کے ساتھ میں نے توفیق الی سے اس آتاب میں بھر با تیں تع کرنے کی کوشش کی ہے۔ چھے
اس بات کا بالکل دمو کی تیمیں اور نہ بی الب کرنے کا حق ہے کہ میں نے اس موضوع کا اعاظ کیا
ہے۔ ایس کرنا جھا کارے کی بساط سے باہر ہے ،ابُستہ میں نے اس سلط میں حقیری عاجزانہ
کوشش اللہ کریم کے فعل و کرم سے کی ہے۔ اگر کی خور کی بات میر سے قلم سے تحریر ہوئی ہے، تو
محض اللہ تعالیٰ کی منابت اور فوازش سے ہوئی ہے ماور جو کی تقصیم خلال اور خلطی ہے وہ بھی گناہ
گاری مجہ سے ہے۔ میں اسے رہ رہے وودود سے معانی کا طلب گار ہوں۔

ملے السند ، سرء من رفع الحدیث ۱۳۹۱/۲۲۰۱۱ والسنن افکری ، کتاب عشرة السناء ، إذا تم یحد الرحق ما بیغنی علی شمرانه هل بینبر مرانه؟ ، حزء من رفع الحدیث ۱۳۵۵/۱۲۰۶ افغاظ مدین السیر کے ہیں۔انام سلم تے آریا اکم افغاظ کے ماتحدالی حدیث کوروایت کیا ہے۔(انا علیہ اسمالیہ آوکامی ، ......)

### كماب كي تياري مين چيش نظريا تين:

توفیق البی سے کتاب کی تیاری کے دوران درج ذیل ہاتوں کے اہتمام کی کوشش کی گئاہے:

- ان کتاب کے لیے بنیادی مطوبات کتاب وسٹ سے حاصل کی گئی ہیں۔
- ۳ ایات شریفداورا حادیث مبادکه استدلال کرتے وقت کتب بغیراور شروح
   مدیث سے استفاد ریمی مقدور مجرکوشش کی گئی ہے۔
  - ۳: احادیث شریفه کوان ئے اصلی ما خذ دمراجع نقل کیا حمیا ہے۔
- ۳: سمیحیین کے علاوہ دیگر کتب عدیث سے قتل کروہ احادیث کے متعلق علاہے است کے اقوال چیش کئے گئے ہیں۔ سیحیین کی احادیث کے سیح ہونے پر اجراع است کے چیش نظران کے بارے میں اہل تم کے اقوال کوڈ کرٹیس کیا تھیا۔ ٹ
- ۵: آخضرے مشیقی کی ایجیئیت معلم اسرت کے کس بھی بہلو کے متعلق تفکلو کرتے وقت اس بارے میں تمام شوابد ذکر نیس کے گئے ، بلکدا نتصار کے ویش نظر جندا کی شوابری یواکنفا کیا گیا ہے۔
- ۲۱ کمی بھی بہلو کے بارے بی شوابر تحریر کرتے وقت ان ے ایجیٹیت معلم معلوم
   ۲۱ جونے والے ویگر گوشول کے بارے بیل بھی ٹوائد کا انتقبار سے ذکر کیا گیا ہے۔
- 2: تفصیل معلومات جانے کے خواہش مند حقرات کے لیے کتاب کے آخر بیں مصادرومراجع سے متعلق تفصیل معلومات درج کردی گئی ہیں۔

#### ستاب كاغاكه:

مولا ع رحمن ورجم كي الوكل عدما كدكماب بصورت ( بل ترتيب ديا كياب:

راني الما فقاريم أمضامة الدواي المراجم على صحيح مسلم ص ١٤ دواز مة النظر في توضيح نخية الله كل اللحافظ ابن حجر ص٩٠١.

چ*یش لفظ:* اصل کتاب:

اس میں بی کریم منطق آن کی بھیٹیت معلم سیرستہ طیبہ کے بادے میں چھیالیس یا تعمام خی گئی ہیں اور ہر بات کوا کیے منتقل عنوان کے عمن میں بیش کیا حمیا ہے۔ خاتمہ:

وس میں خلاصدا ورائیل درج کی گئی ہے۔

شكرودعا

ول کی اتھاہ گرائیوں ہے مولائے علیم وظیم کاشکر گزار ہول کہ انہوں نے جمع ناکارے کو اس عظیم موضوع کے لیے کام کے آغاز کی تو فش نصیب فر مائی۔ فلا المحفظ غلقہ فروضی تفہیم وزنة غرجه وجداد تحلمانه

رب حی و قیوم نے ماہز اندائمائی ہے کہ وہ میرے والدین محرّ مین کی قبرول پر رحمت کی بر کھا برسات کہ انہوں نے اپنی اولا و کے دلیل میں نبی کریم مطلق کیا کی محبت کا تی ہونے کی مقد ور بحر سی فرمائی ﴿ رَبِّ الْرَحْمُهُمَا تَحْمَا رَبَّیَانِی صَفِیرًا ﴾ اپنی کریم مطلق کی اپنی صفیرًا ﴾ اپنی کریم مطلق کی اپنی صفیرًا ﴾ اپنی کریم بیٹوں کے کریز بیٹوں حافظ مجاوالی اور مریزات القدر بیٹیوں کے سلے وعا کو ہوں کہ انہوں نے میری معروفیات کا خیال رکھ اور مریزات کا خیال رکھ اور معروفیات کا خیال رکھ اور مقد در مجری خدمت کی۔

ترجمہ کتاب کے سلسلے میں فاضل بھائی اور دوست شخ محد خالد سیف کے فیتی مشوروں کے ملیےان کاشکر گزارا دران کے لیے دعا کو ہوں۔

الله تعالی ان سب کود نیاد آخرت میں بہترین جزاعطافر مائے۔اللہ کریم جھے، تمام قار کین اور سب اہل اسلام کو تبی کر بم پیشکھیٹے کی مجی عمیت نصیب فرمائے ، دینیا میں ان

كُنْشُ قدم بر چلاك ادر آخرت من نعتول والى جنوب من ان كا بروس نفيب قرما و ــــ إنه سميع مجيب. وَ صلى الله تعالىٰ على نَبِيّنا و على الله و اصحابه و انباعه و بارك وسلم.

فغنس اللي

اسلام آباد

يكم رمضان المبارك ١٩٤٥م بمطابق ١١/١كتوبر ٢٠٠٤م (1)

# هرمناسب وقت میں تعلیم دینا

ہارے ہی کریم مضاقیۃ نے سلسلہ تعلیم کو کمی مخصوص وقت میں محدود تدکیا تھا کہ اس کے ملاد ، دیگر اوقات میں لوگوں کو اپنے نیش سے محروم رکھتے ہوں ، بکسآ پ مشاقیۃ کو جب بھی مناسب موقع میسرآ تاتعلیم و پہتے حتی کہ رات اور رات کی کوئی گھڑی یا ساعت مجمی اس کی راہ میں رکاوٹ ندھی سیرت طیب میں اس یارے متحدد شوا ہم موجود ہیں جن مس سے چندا کی کوفیش الی سے ذیل میں سے جیش کیے جارہے ہیں:

ا عشاء کے بعد تعلیم :

المام بخارى رحمدالله تعالى في معرب عبدالله بن عمر فناللها سے روايت تقل كى بىك المبدول من بيان كيا:

" صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ فِظْهُمُ الْعِشَاءَ فِي الْحِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا صَلَّمَ فَامَ فَقَالَ : "أَرَّأَيْنَكُمُ لَيُلْتَكُمُ هَذِهِ ، فَإِنَّ رَأْسَ مِاثَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِثْنُ هُوَ عَلَى ظَهُرِ الْأَرُضِ أَحَدٌ." له

''نی کریم میشنونی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہمیں نماز عشاء پڑھائی۔جب آپ میشنونی نے سلام پھیرانو کھڑے ہوگئے اورفرمایا۔''کیا تم اپٹیا بیردات دکھی دہے ہو؟ اس دات پرسوسال بورے ہونے پردوئے زمین برموجودادگوں میں ہے کوئی باتی ندرےگا۔''

اكن حديث شريف عن بديات واضح ب كرآب عضريم في قد كوره بالابات من من من الله بات من من من الله بات من من من المعاري و مناب العلم وفع المعديد ٢١١/١١١٦ .

حضرات صحابہ کوتماز عشاء کے بعدیتال کے۔امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث پر باہم الغاظ موان کائم کیا ہے:

> [جَابُ السَّسَرِ فِي الْجِلْجِ] [س نے سے پہلے دارے کھلی مختلو کے بادست میں باہد ]

حافظ این تجر رحمد الله تعالی عنوان باب کی شرح بی تحریر کرتے ہیں: ''(السَّنفو) سین اورمیم کی زیر کے ساتھ ہے اور یکی کہا گیا ہے کدیم کے سکون کے ساتھ ہے کیونگ وہ اسم شمل ہے اور اس سے مراد رات کوسونے سے قبل بات چیت کرہ ہے۔''

علاسة ينى رحمد الله تعالى في تحرير كيا ب: "الام بخارى في حديث و دايت كى ب كدر مول الله بطيقيّن عشاوت پهل سوف اور بعد مين تشكوكونا پهند فريات شخصر بيره ديث عشاه كه بعد برهم كى تفتكوكي ممانعت پر دلالت كنال ب، جب كه شكوره بالا حديث علم وخير كه بارت بين بات چيت كه جواز پر دلالت كرتى ب-اى ليه بهم ممانعت والى حديث كوهم وخير كه علاده و يكم تفتكوك ساتى تخصوص كرين سر ...

حديث شريف من قائده ديكر:

آپ عَظِيَّةٍ نَهُ تَعْلِيم كَى وَبِمُوا اسْلوبِ اسْتَعْبِام [ لَوَالْيَتَكُمُ لَيُلَقِّكُمُ هَذِهِ؟] [كياتم الني يدات دكيور بي يو؟] سنرمائي \_

سامعین کی توجہ مبذول کروانے میں اس انداز بیان کی ایمیت رسلسله تعلیم سے شسکت بلکے عام لوگوں سے بھی مجنی نمیس سلہ

اله ال إد على قدوت تعمل التكوكل في المصاف الماسم الده فراسية .

# م نصف دات کے قریب تعلیم:

الم بخاری وسمداللہ تعالی نے معزت انس بڑھٹر سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

اس حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ آپ پیٹھیکی نے نماز کے انتظار کی حاطر مسجد عمل تھبرے دہنے کی فضیات کے بارے میں صحابہ کو نصف رات کے قریب آگاہ فرمایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے سابقہ اور اس حدیث کو "محتاب موافیت الصلاۃ "" میں ورج ذیل باب میں روایت کیاہے:

[بَابُ السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْعَبُرِ بَعُدُ الْعِشَاءِ]

[عشاء کے بعدسونے سے پہلے فقہ اور خیر کے متعلق گفتگو کے بادے میں باب ] علامہ پینی رحمہ انڈر تعالیٰ ندکورہ بالا دوتوں حدیثوں سے معلوم ہونے والی باتوں کو بیان کرستے ہوئے تحریر کرنے ہیں: معشار کے بعد ممنوع بے کارگفتگو ہے۔ 'این بہرین مقاسم اور سلم مسعیح البتداری ، کتاب سوامیت الصلاف، وقعہ الصعدیت ، ۲۰ ۲۰ ۲۰ م سلم ادفات فرز کے بادے میں کتاب اور میری بزاری میں شال سیوں میں ہے ایک ہے۔ ان كرماتي رحم الشاقالي عشاء كر بعدد بن كي باب جيت كما كرت تق ـ ١٠

٣ ـ دات کونیند سے بیدار ہونے پرتعلیم 🐑

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرے استعمار بڑا کھیا ہے روایت تقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

اللَّهُ فَ مِنَ الْفَيْلِ اللَّهِ الْمُلْكِلِ الْمُلْكِ الْمَا فَا لَيْهِ فَقَالَ أَنْ الْمُبْحَانُ اللَّهُ اللَّهُ مَا ذَا أَنْوِلَ اللَّهُ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

اس صدیث شریف میں داختے ہے کہ آپ مشکھ نیٹا نے رات کو نیند سے بہدار ہوئے پر ، نازل ہونے والے فتوں اور تزانوں کی خبر دی۔ امام بخاری رمہ اللہ تعالٰ نے اس حدیث پر درج ذیل عثوان قائم کہاہے :

[بَابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ]كُ

[ رات کوتعلیم ونصیحت کے بارے میں ہاپ ]

عافظ ابن مجررهمدالله تعالمًا في اس كى شرح مي الكهاب:

21 ( بَابُ الْعِلْمِ) لِينَ رات كوعلم سكهلانا أوراس مصمعق كالمقصود الر:

لے عددہ الکاری ہ (۱۷).

ر عماميح البخاري، كتاب العلم، وفع الحديث ١٠١٠/٠٠٠.

على الدُقال (برميب ) يكسب من المحارى ١١٠١ . ٢١٠١

بات کی خرف توجہ مبد ول کران ہے کہ عشاء کے بعد مفتّلو کی ممانعت خالی از خبر بات چیت کے متعلق ہے ۔ " ۲

المرودة الى شب كزرن كے بعد تعليم

امام تری رحمد الله تعالی نے حضرت الی بین کعب زائش سے روابعت تش ک ہے کہ انہوں نے بیان کیا

\* كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِي اللَّهِ إِذَا ذَهَبَ ثُلُفَا اللَّهَلِ فَامَ، فَقَالُ : "؟ أَيْنَ النَّصُ إِ الْوَكُولُو اللَّهَ } لاَنْكُرُوا اللَّهُ إِخَاءَتِ الرَّاجِعَةُ تَشَعُهَا الرَّادِعَةُ ، شَاءَ السَّوْتُ بِنَا فِيْهِ مِنْهَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ \*

سُمَانَ الْمُسُونُ بِنَهَا فِيْهِ وَ مَعَاءُ الْمُمُونُ بِمَا فِيَهِ النَّهِ '' حِب ووتِها كَي رات مِيت جاتي ہے تو رسول الله فِيَّقَوْلَ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَ '' مِن مِهِ لِوَكُونِ اللّه تعالَىٰ كُونِ وكروا الله تعالَىٰ كوناوكروا بحونِ لِل آچكا اس كَ وَيَحِيهِ اور مِهُونِهَا لِي آرہا ہے۔ موت اپنی تغییوں کے امراد آ چکی وموت اپنی فیٹیوں کے ہمراد آچکی۔''

بیصدیت شریف ای بات برولالت کنال ہے کہ ٹی کریم بینے بڑتے و تبالی رات گزر جانے کے بعد بھی تعیم و تربیت فرائے تھے۔ میری جان اور میرے والدین ان پر قربان ہو جا کمیں اوست کی تعلیم و تربیت کے بارے میں آ ہے سمس قدر تشکراورا ہنما مفرمانے والے سے سے جزاد اللّٰہ تعالیٰ خیر ما جزی نبیاً عن اسعہ آمین اور دب رقیم وکریم ہم نہ کارون

<sup>&</sup>lt;u>...ل</u>ونتج الباري ۲۱۰/۱۹۰

کے حامع مترمذنی، کو نب صفة افقیامة و مات و سره من وفع المحدیث ۱۳۹/۷۰۳ و ۱۳۹/۷۰۳ و المام ترفیک نے اس مدید کوائش میں فراد والیے را کما حقہ ہوائس جن السابق ۲۰۱۷) ، علام مهاد کچوری - ناتھ کرکیا ہے کہ اس کوائد اور حاکم نے دوارت کیا ہے اور حاکم نے اس کواٹ کیا تھے آور والے ہے ۔ ( طاحظہ جو تحدید الاُسودی ۱۷،۶۰ و میں کے البائی نے اس حدیث کواٹسن اکہا ہے ۔ ( طاحظہ ہو صحیح سین التر مادی ۱۸،۶۶ و

حديث شريف بين فا كدديكر:

اس عدیث شریف میں میہ بات واضح ہے کدآ پ مختیجاً نے'' اللہ تعالیٰ کو یا دکر و'' اور'' موت اپنی نخیتوں کے ساتھ آ چکی'' کو دو د د بار فرمایا۔ دوران تعلیم و تربیت مفروری بات کو دہرانے کا فائد والی فہم وظرے مختی تیس سے



(2)

# هرمناسب جگه می*ن تعلیم وینا*

ہمارے نبی کریم منطق فیٹا نے سلسلہ تعلیم کو کس خاص مقام پا جگہ میں مصور نہ کررکھا تھا کہ اس کے علاوہ کسی اور مقام پر تعلیم نہ وہیں، بلکہ جبال بھی موقع میسر آتا آپ مینٹے کیٹے تعلیم دیے ۔ ذیل میں اس بارے میں چنوا کیٹ ٹوا ہو قریش الی سے بیٹن کیے جارہے ہیں:

## ا\_مسجد میں تعلیم:

المام يَخَارَى رَمْمَا لَلْدَقُوا كُلُ نَے حَمَرَتَ عِبِدَاللّٰہِ بِنَ عُمِرِ مِنْ لِمُحَاسِدُ وَارِتِ لِمَّلَ \* أَنَّ وَجُلَا فَامَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : "بَا وَسُولَ اللَّوا مِنُ أَيْنَ فَأَمْرُ فَ أَنْ نُهِلًا ؟ "

فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عِلْقَالِيَّةَ: " يُهِلُّ أَهُلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِنَّ أَهُلُ الشَّامِ مِنَ الْحُحَفَّةِ ، وَيُهِلُّ أَهُلُ نَحُدِ مِنْ قَرَي." لله ""كيك آدي خصي جمل كرّے ہوكر عض كيا:" يا رسول الله بيَّ فَيْ آ أَ آَ بِ "مِمْ كَن جُلَّ الرّامِ مِنْ لَدِ هِنْ كَاكُم وَ يَةٍ بِنِي؟"

رسول الله ب<u>نظر</u>َيْنَ نے فرمایا: ''اہل مدینہ ڈواکلیفہ ہے احرام ہا تدھیں، شام وا<u>لے جمعٰ سے اور نجد کے لوگ قرن ہے۔'</u>'

ال حدیث شریف ہے ہیہ بات واضح ہے کہ آپ مٹنے قیات نے معجد بیل تعلیم دی۔ امام بخاری ممدانتہ تعالی نے اس صدیث پر بایں انفاظ عنوان قائم کیاہے:

\_ [بَابُ وَكُمِ الْعِلْمِ وَالْفُنِيَا فِي الْمُسْجِدِ} \*

مله صحيح التحاري، كان الطنورة وانستان ١٣٠٤ / ١٠٠٠ . ﴿ وَانْعَرْ مَعَ السَّايِقِ ٢٣٠١١ مِنْ

[مبدم علم وفق كم متعلق باب]

طافئا ابن جُرَرَهُ اللهُ تَعَالَى عَوَالنَّا بِابِكُ ثَرَّرَ كَرَتِيَ وَحَالِكُ فِي النَّرَجُ مُنَّ "أَيُّ إِلْفَاءُ الْعِلْمِ وَالْفُئِنَا فِي الْمُسْجِدِ ، وَاشَارَ بِهِاذَهِ التَّرَجُ مُنَّ الرَّدُّ عَلَى مَنْ تَوَقَّفَ فِيْهِ لِمَا يَقَعُ مِنَ الْمُبَاحَثَةِ مِنْ رَفْع الصَّوْتِ ، فَنَبَّهُ عَلَى الْحَوَّارَ. " له الصَّوْتِ ، فَنَبَّهُ عَلَى الْحَوَّارَ. " له

" لعنی معجد میں تعلیم اور نتوی ( وینا جائز ہے) انہوں نے اس عنوان کے ساتھ ان کو در ان ساتھ ان لوگوں کے دور ان ساتھ ان لوگوں کے دور ان آ واز کے اونچا ہونے کے قدشہ کے دیش نظر اس کے جواز میں تر دو کرتے میں اور اس بات کی طرف توجہ میذول کرائی ہے کہ بیجا کرنے۔"

## ٢- أيك خاتون كے كھر ميں تعليم:

امام بخاری اور امام مسلم رحجها الله تعالیٰ نے حصرت ابوسعید الحدری زفائظ سے روایت نقل کی ہے کہ انہول نے بیان کیا:

"حَادَتُ امْرَأَةً إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَتُ: "يَارَسُولُ اللَّهِ! ذَهَبَ الرِّحَالُ بَحَدِينِكَ ، فَاجْعَلُ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَاتِيْكَ هُنَهُ تُعَلَّمُنَا مِمَّا عَلَمْكَ اللَّهِ."

فَغَالَ : "إِحْمَنِهِ عَنْ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا اللّهِ عَلَمَا اللّهُ اللّهُ ا فَاجُمَنَهُ عَنَ ، فَأَنَاهُنَّ رَسُولُ اللّهِ عِلْقَالِيَّةَ ، فَعَلَّمَهُنَّ مِثَّا عَلْمَهُ اللّهُ اسْتَهُ " وَكِيدِ عُورت رسولِ اللهِ مِشْرَقِعْ كَي عَدمت مِن عاصْر بولَ اور مُرضَ كِيا:

رلم فح الباري ۲۳۰/۱۳۰

ك صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب تعليم النبي فالتقالت من الرجال والنساء منا عليه الله ليس برأي ولا تعليل، حزء من رقم الحديث ١٣/٧٢، ٢٠٧٦.

" پارسول الله عِنْ وَ الردآ پ كی حدیث نے شخ ( لین آ ب سب کی مردول الله عِنْ آب کے ایک ان مخصوص كرد الله تخالی نے سکھ لیا۔ ) آپ اپنی طرف سے حاضر ہوں اور جو بکھ آپ کو الله تخالی نے سکھلا یا ہے اس ش سے پھر ، ہمیں سکھلا و دیجے۔ ' آپ مِنْ اَلله تَعَالَیْ نَے مُوایا : ' فلال افلال ون فلال جگہ ہمی اکھی ہوجانا ۔' بس دہ کورتی (ال مقام پر) جمع ہو کی درسول الله مِنْ کھی ایک تشریف لاے اور جو بھی آپ کو اللہ تعالی نے سکھلا یا تھا ماں میں سے انہیں سکھلایا۔''

حضرت الوجريره وتلائف كي روايت يل عيد

" فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ" مَوعِدُ كُنَّ بَيْتُ فُلَانَة. "

فَأَتَاهُنَّ ، فَحدُّنَّهُنَّ. "ك

'' تمہار بے ساتھ مقام اجماع فلال عورت کا گھرہے۔'' بس آپ مِنْفَقَقِعُ ( و ہاں ) تشریف لائے ،اوران کے ساتھ تفتگو فرمانی ۔الحدیث فلاصہ کلام یہ ہے تکدنی کریم مِنْفِیَقِیْمْ نے عورتوں کواکید خاتون کے گھریش تعلیم دی۔

## سويه مقام ني مين تعليم:

المام بَعَادِى رَمِّ اللَّهِ الْمُلْكِظِّةِ وَقَعْتَ عِبِدَالشَّبَى عُرُوبَى العَاصِ وَالْمُجَّاتِ دَوَاسِتَ الْمُلَّ اللَّهُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنِيْ وَقَعْتَ فِي حَدَّةِ الْوَقَاعِ بِعِنِي لِلنَّلْسِ يَسَالُونَهُ ، فَجَاءَهُ وَجُلِّ فَقَالَ: "ثَمَّ أَشَعُرُ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْهَعَ".

فَقَالَ: "إِذَبَحُ وَلَا حَرَجَ."

فُخَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ : "لَهُ أَشُعُرُ ، فَنَحَرَّتُ فَبَلَ أَنُهُ أَرُمِيَّ ."

فَالَ: "إِرُم وَلَا حَرَجَ."

مله منفولا، از نتاح الباري ۱۹۹۱ .

فَمَّا سُئِلُ النَّبِيُّ ﷺ عَنُ شَيَّعٍ فُلَيَّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: "إِنْعَلَ وَلَا حَرَجَ." لـ

" رسول الله عظائمة جيد الوداع كرموقع برسوال كرف والمالوكول كر ليم في عن رك لي الك آدى آيا ادراس في عرض كيا: " عن في بيه خبرى عن ذرى كرف سر بيلم منذ البار"

آب منظمة في فرمايا" (اب) ذرا كرلوادر بحدر منيس-"

ایک دومرافض آیادر کنے لگا "میں نے بے سیجے دی سے پہلے وائے کرایا۔" آپ مِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ (اب) ربی کراوادر پاکھ ترین کہیں۔"

نی ﷺ سے کی بھی آئے بیچے کے دوئے کام کے متعلق موال ندکیا گیا، محمد سے زفر اوز ''(دے کا لیان کے مذابہ نیس ''

محراً ب نے قر مایا: '' (اب) کرلو، اور پکیرمضا کاندنیں''

اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مین کا کے شنی جس سوال کرنے والے لوگوں کو جوابات دیداور تب آپ مین کار موار تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی

في ال عديث برعنوان باي الفاظ تريفر مايا ب:

[بَابُ الْفُتِيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا} عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا} عَلَى

[ جانور و غیره پر حالت مواری بی فتوی دینے کے متعلق باب ] حافظ این مجر دمہ الشاقعالی نے اس کی شرح کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

"[وَهُوَ وَافِفً] أَى الْمُفتِي وَمُرَادُهُ أَنُّ الْعَالِمَ يُحِيْبُ سُوَّالُ الطَّالِبِ مَوَلُوَّكُانُ رَاكِبُهُ."\*\*

والعين مفتى موارى يربوداك معمراديب كدعالم خوادموار بور طالب علم

کے سوال کا جواب دے''

### س. دوران سفر تعلیم:

ہمارے بی کریم مضافیق سفر کے دوران بھی سلسلہ تعلیم کور ک ندکرتے ، جہاں بھی ضرورت ہوتی ، یا مناسب موقع میسر آتا آپ لوگوں کو اپنے فیض تعلیم سے مبرہ ور فرماتے ۔ فریل ہیں سیرے طیب سے چندمثالیں تو تین اللی سے پیش کی جارتی ہیں:

#### اله حديث عقبه بن عامر مالند:

حضرات انمیاحمدین طبل ، ایوداوداور نسائی دهم مالند تعالی نے حضرت عقبہ بن عامر دفائند سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كُنتُ أَقُودُ بِرَسُولِ [لِرَسُولِ ] اللَّهِ ﷺ زَاحِلَتُهُ فِي السَّغَرِ ، فَقَالَ لِيَ: "يَاعُقَبُهُ اللَّهِ أَعَلِمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِكَتَا؟ قُلتُ: " لَكَ.. "

سلم العسسند ۱۵۳/۶ (طرّ: المسكنب الإسلامي)؛ وسسن أبي داود؛ أبواب قيام الخيل ؛ تفريع أبواب الوتر" باب في العسودتين، سمزه من رقع المعديث ۱۹،۱۲۰۹ و مستن النساني، كتاب الاستعادة ۲۵۳/۲۵۲ (۲۵۳/ الفاظ مديث المستر سك جي رشيخ البائي شـــًام مديث كواميخ آثرارويا سهد (طاحته بونسس أبي داود 1/ ۲۵۰ وصحت سنن النساني ۲۸۳ (۱۹۰۲).

ال حدیث شریف سے بدبات واضع ہے کہ بی کریم مظیر آتا نے ووران سفر معفرت عقبہ زنائی کومعو زنمین کی تعلیم دی اوران کی شان وعظمت ہے آگا و فرمایا۔

حديث شريف بين وتكرفوا كد:

ہ اُن کریم مِن کَیْنَ نے تعلیم رینے سے پیشتر اپنے شاگردکواس کے نام سے لیکادا۔ سلسانعلیم میں اس بات کی ایمیت ایک مسلمہ حقیقت ہے۔

جہے۔ آپ میں آن نے معود آئین کی تعلیم دینے سے پہلے ان کی شان وعظمت کا ذکر قربایا اور اس سے بلاشک وشیر سامع کے شوق تعلیم میں ان نے کی آو کی اسید ہو آب نے۔ میں

ب - حدیث ممران بن حصین زاند:

الم احد اور امام ترقدی رحمها الله تعالی نے مطرت عمران بن صبحن و کانف سے روایت تقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" كُنَّا مَعَ النِّبِيَ عَلَقَكُمَ فِي سَفَرٍ ، فَنَفَاوَتَ يُنِيَ أَصْحَابِهِ فِي السَّنْدِ ، فَرَفَعَ وَشُولُ اللّٰهِ ظِفْقَائِكُمْ صَوْتَهُ بِهَاتَينِ الْآيَشِنِ : ﴿ يَمَا تُبُهَا النَّاسُ الْقُوْا رَقَكُمْ إِنَّ زَلْوَلَهُ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْلًا لَهِ . ك

فَنَدُّ: سَمِعُ ذَلِكَ أَصَحَابُهُ حَثُّوا الْمَطِيَّ، وَعَرَفُوا أَنَّهُ عِنْدَ فَوْلِ يَقُولُه. فَقَالَ: "هَلُ تَدُرُونَ أَيُّ يَوْمَ ذَلِكَ؟".

قَالُوْا: "ٱللَّهُ وَرَسُوْلُهُ أَعَلَمُ".

قَالَ : " فَإِنْكَ يَوَمُّ يُتَادِي اللَّهُ فِبْهِ آدَمَ غَلِيثَةٌ فَيْنَادِيُهِ وَبُهُ فَيْقُولُ: " إِنَّا آدَمُ الْمَعْتُ بَعْتُ النَّارِ".

لے اس کا تعلیٰ کرب عذا کے مفات ۱۸۸ مار ۱۳۰۰ پر مناحقہ کرمائے۔

كم سورة الحج/الأيتان ١٠٠٠.

فَيَقُولُ: "أَى رَبِّ! وَمَا يَعْثُ النَّارِ؟".

غَيَقُوَ لُ: "بِينَ كُلَّ أَلْفِ يَسْعُمِائَةٍ وَيَسْعَةً وَ يَسْعُونَ إِلَى النَّارِ ، وَوَاحِدٌ إِلَى الْحَنَّةِ".

قَيْبَسَ الْقَوْمُ ، خَتْى مَا أَبْدُوا بِضَاحِكَةِ. فَلَمَّارَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَارَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ : الْمُصَرِّيَ عَنِ الْقُوْمَ بَعُضُ الَّذِي يَحِدُونَ".

فَقَالَ: "اعْمَلُواء وَآبُشِرُوَاء فَوَالَّذِى نَفَسُ مُحَمَّدِ الْكَثَّةُ بِيَدِهِ! مَا انْتُمُ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيْرِ، أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاحِ الدَّابَةِ." 4-

''ہم آیک سُنریس ٹی کر یم عضائق کی معنیت میں تھے۔ چلنے ہیں آپ عضائق کے کے ساتھی آ کے بیچھے ہو گئے ، تو رسول اللہ عظائی نے (سورۃ الحج کی ) ان دوآ بیوں کے ساتھا چی آ واز کو بلند فر ایار بکا اُٹھا النّاس ۔۔۔) سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ( وَلٰکِنْ عَدَابُ اللّهِ شَدِیلَةً ہمک۔۔

جبآب معَدَيَةً عَصَابِ فَآبِ كَن وَارْكُوسَالُو الْهِول فَ الْيُ مواريول

کے اسسندور فیم العدیت ۱ ۔ ۱۹ ۹ ۳ ۳ ۳ ۱ ۳ ۹ ۳ ۱ ۳ ۹ ۱ موسید الرسالة) ماو جامع النوصات ا اگواب تغسیر الفرآن ، و من صودة ارمیع ، وفیم العدیث ۲ ۲ ۲ ۹ (۱ / ۱ - ۱ ۱). الفاظ مدیث جائع الترفدي کے جی ۔ امام ترفدی تے اس حدیث کو (سمبن کی آواد در ہے ۔ (المرفع العماق) ۱ الفاظ مدیث کو المعالق المرام درکیوری نے توجیع کی ای حدیث کو حفوات القدائر ، مُسائل اور ما کھ نے دواہت کیا ہے۔ (ما فظیم تعدنہ الم حددی ۱ / ۱ ) اورفع آبائی انٹی شعیب ارا کا وطاوران کے وقتار نے اس حدیث کی کھی تھراردیا ہے۔ (۱۲ ۲ ما تو درکا ہی کیا کہ کے اس مدیث کا توجیع میں الدور نے ۲۸ اورفع مدیث الدست ۲۲ اس مدیث

کو تیز کیا اور وہ کھے گئے کہ آپ میٹی ڈیا گھے قرم نا جائے ہیں۔ آپ میٹی ڈیا نے قربایا: ''کہا تمہیں معنوم ہے کہ وہ کون ساون ہے؟''

ا نہوں نے عرض کیا:'' اللہ تعالی اور اس کے رسول <u>مطاقع</u>ی زیاوہ جائے ہوں''

آپ مِشْكِنَةٍ ہِنَّ فَرْمَایِا: '' وہ دن وہ ہوگا كہ جس بس اللہ تعالى آدم مُنْطِئِلًا كو 'آواز دیں گے اور وہ اپنے رب تعالیٰ كو جواب دیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ قربائے گا: '' اے آدم! جنم والوں كونكالوں''

ووعرض كرين منظمان الصير بدرب الجيم والمطون إلى إن

التُدتعالیٰ فرمائے گا:'' ہر ہزار میں سے نوسونٹا نوے جہم کی طرف: در ایک جنے کی طرف ''

[ مین کر ] لوگ اس لندر مایوس و نے کد مشکرائے تک نہیں۔

جب رسول الله مطاعی آن این معالی کی کیفیت کودیکها و تو رایا: "عمل کرو اورخوش بوجاؤ راس ذات ( پاک ) کی حتم جس کے ہاتھ بین جمد مطاقی آن جان ہے! یقیبنا تم دوالی کالوقوں کے ساتھ ہو کدوہ ووٹوں جس کے ساتھ کی موں اس کی تعداد کو بہت زیادہ کرویتی ہیں اور وہ ووٹلوقیں یا جون وہا جی ت اور آوم مُلِیْنِدُ اور الجیس کی توت شدواد لادے ۔"

رادی نے بیان کیا کہ لوگول کی ہاہی قدرے کم ہوئی آق آپ نے قربالیا: ''مثل کروادرخوش ہوجائے۔اس ذات [پاک] کی تتم جس کے ہاتھ شک تھ مشکھیلاً کی جان ہے! تتم (است تحدید دالو!) تمام لوگوں کی نسبت ( تعداد میں )اسے ہوکہ جننا اونٹ کے پہلویس دھر ہونا ہے یا جسے عام جاتور کے بازومی ایک داغ۔(لین کفار کی نسبت تم بہت تھوزے ہو۔)''



اس مدیث شریف سے میہ بات داخت ہے کہ آپ مطاقی آئے ندکورہ بالا دونوں مہیں کے متعلق یا تھی حضرات صحابہ کوسفریش بتلا کمیں۔

### عديث شري<u>ف بين ويگرنوا كد:</u>

مدیث شریف معلوم ہونے والی دیگر ہاتوں میں سے چندائیک درج ذیل ہیں: چہج بات شروع کرنے سے پیشتر صحابہ کی توجہ میڈول کروانا: بلند آ واز سے دوتوں آیوں کی تلاوت اور پھراسلوب استقہام اختیار فرمانا کا اس باست پر دلالت کتال ہیں۔

جہد سلسلہ تعلیم کے دوران رونما ہونے وائی کیفیت کا ادراک اور اس کے متعلق مناسب بات فرمانا: اس پر راوی کا بیاکہنا کہ: [ جب رسول اللہ منظ تَقِیَّا نے اپنے صحابہ کی کیفیت کو دیکھا تو فرمایا: ...... ) ولالت کرتا ہے۔ ع

ع بال من المال الموادر و من المنظم المال المنظم ال

ڈیڈ بات کی تاکید کی فرض ہے دومرجہ ہم کھانا: اس میں بلاشک وشبہ آپ بیٹی ہی آ امت کو مجھانے کے لیے شدیور خبت جلوہ گرہے۔

#### ح مديث الي الوب رمانية:

الم مسلم رحمد الشرقع الى ف معزت ابواليب بن ثلاث دوايت تقل كى بك: الله أعرابيًا عَرَضَ إِرْسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي سَفَرٍ ، فَأَحَدَ بِحِطَامِ نَافَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا ، ثُمَّ فَالَ: " يَا رَسُولَ اللهِ الْوَ يَامُحَدُّدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

سلمہ آپ بیٹھنگٹا نے فرایا کہا تم بانے ہوکہ وہ کون سادن ہے؟ اسلوب استغبام استعال کرتے سے متعلق تفسیل کاب مذا کے متحالت ۲۲۳ \_۲۲۳ برطا فطفر ہائے۔

سنگه اس بازے عم تغییل کتاب حد اسمے منوات ۱۳۷۵ پر ملاحظ فریا ہیں ۔ سنگه تعلیم عمد بحرار سمح تعلق تغییل محاب حدا کے منوات ۱۵۳٬۱۵۳ پر ملاحظ فراسیے ۔

قَالَ: " فَكُفُّ النَّبِيُّ ﴿ الْكُلِّمُ اللَّهِ الْمُ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ہے دور کردے؟''

روای نے بیان کیا: '' بی شطّتَوّن وک گئے۔ پھرآپ نے اپنے صحابہ کی طَرف و یکھا، پھرفرمایا: ''اس کو تو ٹین عطا کی گئی ، یا سے فرمایا کہ مااس کو بدایت وکی گئے۔''

آپ عُنْ الله فرایا" تم نے کیے کہا؟"

راوی نے بیان کیا : اس [ سائل] نے [ ایپ سوال کو ] دہرایا ، تو نی کریم مظفی تیا نے فرمایا: " اللہ تعالی کی عبادت کروادراس کے ساتھ کی کو شریک نہ تعمیراؤادر نماز قائم کرداور زکوۃ اداکروادر صلد حی کرو-[ اب ] اوفی کوچھوڑود۔"

اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہے کہ آپ دیشائی آئے ۔ دوران سفر جنگ سے قریب کرنے والے ، اور جہنم سے دور کرنے والے اعمال کے متعلق سوال کیا عمل افق آپ نے سائل اور سامعین کو جواب سے نوازا۔

عى دادى كوشك بكساس في قول إدمول الشيطيق إلى إلى يطيق إكرات بكويادا تا-

ل محيح مسلم، كتاب الإيمال، باب الإيمال الذي به يدخل الجنة، وأي من تمسّلك ما أحر إلا د من المنة، وقم الحديث ٢٥/١٠٥، ٢١١٩.



## عديث شريف من ويكر فواكد

سدیث شریف میں موجود و گرفوا کریں سے جندایک درج ذیل ہیں:

ور ال کرنے والے کے ساتھ تواضع سے چیش آنا۔ سائل نے آپ پیشی تی آ سواری کی لگام کوتھام کر روکا اور سوال کیا تو آپ پیشی تی آنے فائٹ ڈپٹ نہ کی ، بلکہ اس کے سوال کا جواب ویا۔ سا

دیج عمده وال کرنے پرسائل کی تعریف فرمائی۔ ع

جیجے۔ سوال کا جواب دینے سے پیشتر حاضرین کو اپنی طرف متوجہ کیا اور سائل کو دوبار و سوال کرنے کا تھم ویا تا کہ دیگر لوگ سوال بھی من لیس اور اس کے بعد جواب بھی من لیس۔



(3)

مختلف اقسام کےلوگوں کو تعلیم

المارے ٹی کریم ﷺ نے اپنے ٹیفن تعلیم کوکسی مخصوص گروہ یا جناعت میں محصور مُنیس قرمایا تھا، بلکرتا حداستطاعت زیادہ سے زیادہ انسام کے لوگوں کوئنلیم دیج تھے۔ ال إد كي ميرت طيب ينداك شاه ولي شي الأل كي جارب إن

ا\_اہل خانہ کو تعلیم:

المام معلم دهمه الله تعالى في حضرت جوبرية بظيمًا بدروايت تقل كي بيك. " أَنَّ النُّبِيِّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لِنُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبُحَ ، وَهِيَ فِيُ مُسْجِدِهَا ، ثُمَّ رَجَعَ بُعُدُ أَنْ أَضُخِي ، وهِيَ خَالِسَةٌ ، فَقَالَ: "مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِيٰ فَارْقَتُكِ عَلَيْهَا. ؟" قَالَتُ: " فَعَهُ. "

قَالَ:" لَقَدُ قُلُتُ يَعَدُكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، لَوَ وُزِنَتُ بِمَاقَلَتِ مُنَدُ البوم لُوزَنَّتُهُنَّ: سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلَقُهِ وَرضَا نَفُسِهِ وَزنَةً عَرُشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاثِهِ. "لَهُ " باشر كى يَشْكُونُ أن كَمِال من [ نماز ] ثن يزه كر شريف ن كے اور وہ اس وقت اپنی جائے نماز میں تھیں۔ پھر آپ مینے آتا جاتت کے وقت

تنتریف لائے ہووہ [ وہیں اپنیفی تعیں ۔ آب مِطْنَعَةٍ لِمُنْ خَرِماناً " مِن نَهُ جَسِ حالت مِن تَهمِين جِعوزًا تَعَاءَمَا حال

لي صحيح مسلم كنات الذكر والذعاء والتوبة والاستعفار، باب التسبيح أوالوالتهار واعدت النوم ، رفع الحديث ٢٧٢٦٥٧٩ (٢٧١) . ٢ . ٣

ای حالت بیل ہو؟ "اتبول نے عرض کیا: " بی ہاں۔"

آ بِ عِلَيْقَةَ نَے قرمایا: " مِن نے تہارے بعد [ یعن تھے سے جدا ہوئے کے بعد ] یعن تھے سے جدا ہوئے کے بعد ] چا دین تہارے آ ج کے اسام تولا جائے ، آل انہاں تہارے آ ج کے اسام تولا جائے ، آل ان کا دزن زیادہ ہوگا۔ [ وہ محلے سے بین ] سُبُحُون اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدْدَ خَلَفُهِ وَرضًا انْفَسِهِ وَزِنْهُ

غرَشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ." لـ اس حدیث شریف میں ان ناوان معلمین کے لیے شدید بھیدے چتہیں لوگول کیا تعلیم دینے کافم کھائے جارہاہے ہیکن اپنے کھروالوں کی تعلیم وتربیت سے پھرغافل ہیں۔ موسع کی کتھا تھیں۔

فَنْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ ظِلْكُنَا اعْلَى اعْلَيْهِ اللَّهُ".

قَالَ: "سَلِ اللَّهُ الْعَافِيَةَ".

فَمَكُنْتُ أَيَّامًا ، ثُمَّ جِئْتُ ، فَقُلْتُ: "يَا رَسُوُلَ اللَّه! عَلِمُنِيَ شَنْهُ أَسْأَلُهُ اللَّهَ"

ِ فَفَالَ لِيُ: "يَاعَبَاسُ! يَا عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ! سَلِ اللَّهُ الْعَافِيَةَ فِي اللَّذُنِّيَا وَالْآجِرُةِ" بِـ

" عمل نے کہا: " یارسول اللہ مین کی ایجے وہ چیز بنلا ہے کہ یس اس کو اللہ تعالیٰ سے طلب کروں"۔

سلے لیٹن انشاق کی بی تعریف کے ماتھ ہوجب ہے پاک ہے اپنی قلوق کی گئی اپنے نفس کی دشا ، اپنے عرش کے وزن اور اپنے کلمات کی میاق سے معتدر۔

سكه جامع الترمدي، أبوات الدعوات، باسارة م الحديث؟ ٥١ ٩٥٢ م ٢ ٩٨ م. وصححه الشيخ الأساس، (اطر: صحيح سنن الترمذي ٢٠٠٠).

آب مطفَّقَوْمُ فَيْ وَمَا مِا "الشُّرْقُ فَي مِهِ عَاقِيت طلب كرو".

یں کھون کے بعد پر (آپ منتقق کے پاس) آیا اور کہا:" یا رسول اف منتق ایک دورہ اس میں میں افران کے ایک ا

الله عِنْظَيْقِةِ إِنْجُصُودُ وَيَرْطُلُ مِنْ كُدِينَ وَوَاللَّهِ قِعَالَى مِنْ الْحُونِ لِ" \* بِ عِنْطَيْقِةِ مِنْ مِحْصِرْ مِلَيَا" "مِنْ عَلِينَ السَّارِ اللهِ مِنْظِيقَةٍ كَي جِياا اللهِ

م چینے است راہ میں است میں است میں استرین مدینے ہوا ہے وہاں ا تعالٰی سے دنیاد سیخرت کی مافیت طلب کروٹ کے

اک صدیث شریف ہے ہیں بات دامنے ہے کہ ٹی کریم منتی آئے آئے اسپنے بچامحر م کو دنیاد آخرت کی عالیت طلب کرنے کی تعلیم دی۔

### ٣- يجازاد بهائي كوتعليم:

المَرْمَدُى رَمَّ اللَّهِ تَعَالَى فَ مَعْرِتُ عَلَى نَاتُوْ الْحَدُوالِيَّ الْآلَى لِهِ كَنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْحَدُونُ عَنَ كِتَابَنِي اللَّهُ عَمَوْتُ عَنَ كِتَابَنِي اللَّهُ عَمَوْتُ عَنَ كِتَابَنِي فَا عَمَوْتُ عَنَ كِتَابَنِي فَا عَمَوْتُ عَنَ كَتَابَنِي فَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْ

" كيك مكاتب على ان ك بيس آياء اور اس في عرض كيا كدي حصول

سله "" کی کریم پیشیخیم" نے اسپنے بچانکتر معیال نظامت کوصلاہ الصبیع بھی سکھنائی روائے کے سلیے مکا مثلہ بودراقم السلودکی کماپ " و کائز الدعوۃ الی اللّٰہ تعالیٰ فی ضوء النصوص و سیوالعدال جی حرے ۲۰۱۹ والر

سكة العلمة التودفري المساويت الشنى من أبواب الدعوات بهام، وقع الملحنديث ٧٠٠٦/١٠ ١٠٢٢/١٠. الله م ترقى سفراك مديث كو حسن تم ربب) قرار والمب - (طاحقه بواللسرسع المسابق ١٩٧١): علام المباركة وي سفراكه المسابق كواس كواسق الفاجه الدجوات الكيران عائم سفر دوايت كياسب راودها كم سفراك المسابق الم [فيح] قراد والمب - (طاحقه بواندخف الأحوزي ١٧/١)؛ في الهافي سفراك كواحس كها سبد (طاحقه بواصعيع سنر الفوحذي ١٨٠٠).

على كالدال بالمدمت طي كري الله عن الك عنة زادى ما مل كرف والاللام

آزادی کے لیے طِیشرور آم کے اوا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں ، اس لیے آب میرے ساتھ تغاون کیجھے۔"

انہوں نے فربایا: ''کیا بیل جہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو جھے رسول
اللہ شکھ آئی آئے نہ سکھا کے بیٹے ؟ اگر تہارے فر جبل سیر کے بقدر قرض ہو،
اللہ شکھ آئی آئی اس کو تہاری طرف ہے ادا کرے گا۔ ' ( پھر ) فربایا: کہو: ''
اے بیرے اللہ! اپنے طائل کے ذریعے اپنی حرام کروہ چیزوں ہے میری
کھایت قرباد جیجے، اوراپنے سوائی ہے برخض ہے بے نیاز کرو بیجے۔''
اس حدیث شریف میں میہ یات واضح ہے کہ آپ سٹے آئی آئے نے اپنے بچازاد بھائی محضرے کی بڑائیڈ کو فرکورہ بالا و عاسکھائی۔'

س. چياز ادبهن کو<del>عليم:</del>

المام ابوداد ورحمه الشاتعا في نف معفرت ابن عباس يَقْعَلَ سعد وابيت نَقَلَ في سبه كه: " أَنَّ صُبَاعَة بِفَتَ الزَّبَيْرِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ ثَكَالِيْنَا أَنْتُ وَسُولَ اللَّهِ عِلْلِيَنِيْنَا فَقَالَتُ: "يَا وَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُولِدُ الْحَبِّ أَشْتَرِطُ؟" قَالَ: " نَعَمَر "

قَالَتُ: " فَكُنِتَ أَقُولُ؟".

قَالَ: " قُوْلِيُ: "لَبُيُّلُكَ ٱللَّهُمَّ لَنَيْلُكَ وَمَجِلِيُّ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ حَبَشْتَنِي. "مله

"صَباعة بنت زبير بن عبدالمطلب وَيُتَعَا رسول الله يَضَيَّمَهُمُ كَلَّ خدمت

مله سنن أي داود ، كتاب السناسك الباب الاشتراط في المحج، وقم الحديث (۱۷۷۲)، ٥/ ١٣٦-١٣٣ . فَي الباني في الل حديث كواص في إقراد ديا بهد (طاحة عن صحيح أبي داود ١٣٣١)، إمل حديث مح مسلم عن بهد (طاحة يوز صحيح مسلم كتاب المحج الماب حوار المشتراط السعرم التحليل بعدر السوض ونحوه وقم الحديث ١٠ (١٢٠٧)، ١٢٠٤ (٨٦٨-٨٦٨)، CONTRACTOR STATES

یں حاضر بھو تیں ،اور عرض کیا: "پارسول انڈ میٹیکٹیٹے ! یس اراد ہرج کررہی جوں اکیا ٹیسٹر طرکولوں؟ ہے۔

آپڪھڙے *(با*يا" اِن ۽ '

انبول نے عرض کیا:" تو می کیسے کبوں؟"

آپ مِطْنَقَعْ نِهِ فِي مَالِهِ " تَمْ كَبُونَ عَن حَاضَرِ بُولِ وَعِن حَاضَرِ بُولِ السِ مير الله إلى حاضر بول وعن حاضر بول اور جهال آپ نے جھے رو کا وہ بی میرے احرام کھولتے کی جگہ ہے۔"

اس مدیث شریف میں ہے بات واضح ہے کہ بی کریم منتی قیآ نے اسینے بچا زیبر کی صاحز ادی معرب ضباحہ رفائع کو ج کے احرام کوشر وطاکر نے کی کیفیت سکھل کی۔

## ۵\_سائقی کوتعلیم:

امام بخاری دخمہ اللہ تعالی نے حضرت ابویکر صدیق بڑاتھ سے روایت نقل ہے کہ ا انہوں نے رسول اللہ مطابق سے عرض کیا:

"عَيْمَنِيُ دُعَاءُ أَدْعُو بِهِ فِي صَلَا تِي."

'' جھے ایک ایک دعا سکھلاً دیں ،جس کے ساتھ میں اپنی نماز ہیں دعا کیا کردن ''

قَال: " قُلُ: "اَللَّهُمَّ إِنِّى ظُلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمْا كَيْبُرًا ، وَلا يَغْفِرُ النُّنُوْبُ إِلَّا اَنْتَ ، فَاغْفِرُلِي مَعْفِرَةً مِّنَ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيُ ، إِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ". "

" آبِ مِصَافِعً أَنْ فَرِمالِا: كَهُو: "أب مر ب الله إلى غابي جان پر بهت

سله کیخشتره طاحرام با تعصیل که جهان کمیل اترام باقی مکنامشکل دود بال ماکند. اترام کوهم کردوی ۹ سکه صحیح انبینمازی و محتاب الأمان ، ملب اندعاء قبل السلام ، وقع العدیت ۲۱۸، ۳۱۷/۲ م

زیاد وظلم کیاادر گذاہوں کو آپ کے سواکوئی ووسرا معاف فرمانے والائیں۔ پس آپ جھے اپنی طرف سے بھر پیرمنفرت عطا قرمائے اور بھے پر دھم فرمائے، بلاشک وشبآپ تل مغفرت کرنے والے میربان ہیں۔''

اس مدیث شریف سے بیات واضح ہے کہ نبی کریم مطابق نے اپنے ساتھی صدیق اکبر بڑائٹ کونماز میں کی جانے والی ندکورہ بالا وعاسکھائی۔

٢\_جوانوں کو تعلیم:

i: حديث ما لك بن الحويرث ألنيه:

ا ہام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ما لک بن الحویرے بڑٹیڈ سے روابیت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" أَتَيْنَا النَّبِي عُلَاكُمْ وَنَحَى شَيْبَةً مُنَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ عِلْمُكَا رَقِيْقًا. فَلَمَّا ظَنْ أَنَّا قَدِ اشْنَهَيْنَا أَهُلَا عَمْنَ ثَرَّكُمَا بَعَدَنَا، فَأَخْبَرُنَاهُ". أَهُلَنَا حَمَّنَ ثَرَّكُمَا بَعَدَنَا، فَأَخْبَرُنَاهُ". قَالَ: " ارْحِعُوا إِلَىٰ أَهْلِيُكُمُ ، فَأَقْبَمُوا فِيْهِمْ ، وَعَلِمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ فَالَ: " ارْحِعُوا إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ ، فَأَقْبَمُوا فِيْهِمْ ، وَعَلَمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ فَالَ: " وَصَلُوا كُمّا رَأَيْمُونِي فَا فَاللَّهُ فَلْهُوذِينَ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلَيُؤُمُّكُمْ أَصَلَى . فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِن لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلَيُؤُمُّكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلَيُؤُمُّكُمْ أَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلَيُؤُمُّكُمْ أَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلَيُؤْمَكُمْ أَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلَيُؤُمُّكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلَيُؤْمَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلَيُؤُمُّكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلَيُؤْمَكُمْ أَحَدُكُمْ . وَلَيُؤُمُّكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلَيُؤْمَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلَيُؤُمُّكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلَيُؤْمَدُكُمْ أَحَدُكُمْ . وَلَيُومُونِ فَلَوْ وَنَا لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلِيَوْمُكُمْ أَحْدَكُمْ وَلَوْلُونُ فَيْلُونُ فِي اللّٰهُ فَلَوْلُونُ فَلْ فَالْعَلَى اللّٰهُ فَالْعَلَمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ فَا فَالَوْلُونُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَالْعُولُونَ فَيْهُمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَلَالُونُ اللّٰهُ فَيْهُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ فَالْولُونُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْكُمْ أَلْعُمْ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللْمُ الللّٰهُ اللللْمُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰه

''ہم تی مینی آیا ہے۔ ''ہم آب کی خصائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب جوان اور ہم عمر نتے، ''ہم آب کی خدمت میں میں واقعی تفہرے رہے، آخضرت مینی آئی ہمت مہربان شعے۔ جب آپ نے سمجھا کہ ہم اسینہ گھروالوں کی طرف مشاق ہیں،

مله همجيح البخاري مكااب خير الأحاد دياب ما جاء في إجازة مير الواحد الصدر في في الأداد والصلاة والمدرم والغرائض والأحكام مرقم الحديث ٢٣١/١ ٣٥٧٤.

قوآپ نے ہم ہے ہو چھا کہ ہم اپ یہ بینے کی اوگوں کو چیوؤکر آئے ہیں۔
ہم نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرایا: ''اپ گھروالوں کی طرف بلٹ جاؤ ،
اورائنی میں رہو النہیں تھ مکھاؤ اور حکم دوسآپ نے بہت کی ویگر ) یا تیں
فرمائیں ، جن میں ہے بعض بھے یہ و جی اور بھش بھے یا تیمیں۔
تماز ای طرب پڑھو ، جس طرح تماز پڑھے ہوئے تم نے بھے ویکھا اور
جب تماز کا دوت ہوجائے ، تو تم میں ہے ایک تمبارے لیے افزان کے اور
جب تم میں ہے تمریکی اسب سے بڑا ہو وہ تمبار کی امت کروائے ۔''
اس حدیث شریف سے میہ بات واش ہے کہ ہم عمر جوانوں کا ایک کروہ ہیں دن
تک تی کر کم مطابق آئے ہے قیم تعلیم بات واش ہے کہ ہم عمر جوانوں کا ایک کروہ ہیں دن
تک تی کر کم مطابق آئے ہے قیم تعلیم بات کی سعادت سے میرو ور ہوا۔ ذایک فضل الله

ب: حديث جندب بن عبدالله بْالْهُدْ

امام این ماجه دحمدا مفد قعالی نے صخرت جندب بن عبدا مفد ڈاٹٹوز سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

﴿ كُتُلَمَعُ النَّبِيِّ فَلَكُنَّا أَوْ مَنْتُنَ فِنْيَانٌ حَزَاوِرَةً ، فَتَعَلَّمُنَا الْإِمْمَانُ فَبَلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْفُرْآنَ ، ثُمَّ تَعَلَّمُنَا الفَرانَ ، فَأَرُدُدُنَابِهِ إِنِمَانًا. " " ہم نجا کرم مِن الْفُرْآنَ ، ثُمَّ مَعَيت عِن سهاور ہم توت والے جوانوں کی جو عت تھے، لیں ہم نے قرآن سیجنے سے پہلے ایمان سیجا، پھرہم نے قرآن سیجما ہوائی کے ساتھ حارے ایمان عمل اضاف وارا

کے سنن ایں منعقد السفامة ، بنت می الإجمال ، رقع المنعنیت ۱۰۹۱ (۱۸۹۸) السفیوع بشعفیق وابستان . حافظ موصیوی دهما توقیلی نے اس کی [سندکونی] قرار دیا ہے۔ (وکیفے معمدیات الزمنامہ ۲۱۰ م) (ڈاکٹریٹ رحواد مودف نے کمکی اس کی [سندکونی اکیا ہے۔ (کا مظاہد اسامیل سنن ایر ماہد ۲۱ مرد). اس حدیث تریف ہے واضح ہے کہ حفرت جنوب بن عبداللہ سمیت طاقتور نوجوانوں کے ایک گروہ نگائنتھ نے نبی کریم منظیکیا ہے ایمان وقر آن سیکھا۔ کے ۔ بچول کو علیم :

"كُنْتُ خَلَفَ اللَّهِي فَالْكُنَّةُ يُومًا ، فَقَالَ: " بَا غَلَامًا إِنَّيُ أَعْلَمْكُ كَلِمُاتٍ : إَحَفَظِ اللَّهَ يَحْفَظُكُ. إِحَفَظِ اللّٰهَ تَحِدُهُ تُحَدِّمُ اللّٰهَ مَ وَإِذَا اسْتَعَنَّتَ فَاسْتَعِنُ اللّٰهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنَّتَ فَاسْتَعِنُ اللّٰهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنَّتُ فَاسْتَعِنُ إِللّٰ إِللّٰهِ ، وَإِذَا اسْتَعَنَّتُ فَاسْتَعِنُ إِللّٰ إِللّٰهِ مُلْكَ ، وَإِنَ احْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ إِلّا بِشَىءٍ قَدْ كُتَبُهُ اللّٰهُ لَكَ. وَإِنِ احْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ إِلّا بِشَىءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ. وَإِن احْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَشْعُونُ إِلّا بِشَىءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ. وَإِن احْتَمَعُوا عَلَى أَنْ رُفِعَتِ الْإِنْفَاقُ اللّٰهِ عَلَيْكَ. وَإِن احْتَمَعُوا عَلَى أَنْ رُفِعَتِ الْإِنْفَاقُ اللّٰهُ عَلَيْكَ. وَإِنْ احْتَمَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ. وَفِقَتِ الْإِنْفَاقُ اللّهُ عَلَيْكَ.

''ش ایک دن ( موادی بر ) نی کریم مطاعی کے پیٹھے موار تھا تو آپ نے فرمایہ: '' اے چھو نے لڑکے ایمی میں چند باتوں کی تعلیم دے رہا ہوں: احتام اللہد کی احتام اللہد کی احتام اللہد کی حفاظت کرے گا ، اوامر اللہد کی حفاظت کرے گا ، اوامر اللہد کی حفاظت کر جم اللہ کو جربتم موال کرور تو اللہ تعالی ہے مدال کرور تو اللہ تعالی ہے عد

سلم ( لسبت، وقع الصاديث ٢٣٣٦ ( ٢٣٣٦) و حامة النومذي، أبواب صفة القدامة ، باب ، وفع المسديد ٢ - ٢ - ٢ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١ الفائل ويشاع الثان ترقى كم يل سام ترفى أن استادكون المرديث المسمون ٢ / ادويات برامل ملا بودائري السابق ١ / ١ / ١ : في العرف كراكم أن استادكون المراديا - برامل مقابود عامل المسبدة ( ٣٣٠ م) وادوثُ البائي أن الركومي المهاب ( الماحك و معاجد الماحك و الماحك و معاجد

**(★** <u>^ → ) **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*** → **\*</u>** 

طلب کرو۔ میہ بات انجمی طرح سجھ لوکد اگر ساری است تھہیں بھی نفع پہچانے کے لیے متعلق ہوجائے ،تو تھہیں ای قدر نفع بہتچ گا ،جواللہ نعالی نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور اگر سب توگ تمہیں بچھ ضرر بہنچانے کے لیے متحد ہو جا کیں ،تو ای قدر تمہیں نفصان بہنچ کیس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تحریر کر رکھا ہے قلموں کوا شمالیا گیا اور مجینے فتک ہوگئے ۔''

اس صدیت شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنخصرت منظر آئی ہے دھرت این عماس والتی وقت تعلیم دھوب وہ من بلوخت کو بھی نیس بہتے تھے۔ آپ منظر آئے نے انہیں [ یا عُلام ] کہدکر بازادراس مقام پر غلام سے مراو بیسا کہ ملامل القاری نے بیان کیا ہے۔ چھونالا کا ہے مندکہ کوک۔

#### حديث شريف ميں ويگر فوا كد:

آخضرت مضائح فرائة من سلدتعليم كوجارى فرمايا۔

ی بین میسیم دینے سے پیشتر ایمن عماس بڑھیا کی توجیکس طور پراپی طرف مبذول کردائے کے لیے آپ میشکھی نے انہیں [یاغلام] کے الفاظ سے بگار ااور پھر فرمایا: (یقینا میں تجے چند باتوں کی تعلیم دینے لگاہوں ]۔

### ٨\_غورتول كولعكيم:

تعادے نبی کریم منطقیقیاً خواتین کی تعلیم کا خاص امتمام فرمایا کرتے تھے۔اس سلسلے میں تین مثالیں ویل میں ویش کی جاری ہیں:

#### المصريث ابن عياس ولأنبياز

المام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت دین عیاس بڑائی سے روایت تقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

أشهة على النبي ظلية — أوقال عَطاءٌ: أشهة على ابن عَبْس فطاءٌ: أشهة على ابن عَبْس فطاءٌ : أشهة على ابن عَبْس فطاءٌ أن رَسُول اللهِ فطاءٌ — خَرَج وَمَعَهُ بِلالْ فَطَاءٌ لَمْ يَشْسِع النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ.
 فَظَنَّ أَنَّهُ لَهُ يُشْسِع النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ.
 فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالنَّحَاقَمَ ، وَبِلَالٌ يَاخَدُ فِي طَرْفِ ثَوْبِهِ.
 طَرْفِ ثَوْبِهِ.

' میں نی کریم میں تھائی کے بارے میں گوہ بی دینا ہوں ..... یا عطاء نے کہا: میں این عباس زیا ہے متعلق گوائی دینا ہوں ..... کہ بقینا نبی کریم میں تھا (ایک مرتبہ مردوں کی مفول سے عید کے موقع پر) نظے اور آپ کے ساتھ بنال زیا تین تھے وہ آپ کو خیال ہوا کہ ہورتوں کو (خطبہ عید) نمین سنا سکے وہو آپ نے انہیں (علیحہ و) تھی حت قربائی اور صدقے کا تھم دیا۔ (ید وعظ من کر) کوئی عورت بالی اور کوئی انگوشی ڈالنے گئی اور بلال زیا تین اینے کیڑے کے داکن میں (ید چیزیں) لینے گئے۔''

الم بناري رحمه الله تعالى في اس حديث يرمنوان باي الفاظ قائم كيا ہے:

[بَنَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعَلِيُهِ هِنَّ] [المام كامودتوں كونسيوت كرنے اورتعليم وسينے كے متعلق باب] إحافظ ابن ججرد حمد اللہ تعانی شرح حدیث میں رقم طراز ہیں:

" وَاسْتَفِيْدِ الْوَعُظُ بِالنَّصْرِيْحِ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْحَلِيْتِ: " فَوَعُظَهُنَّ"، وَكَانَتِ الْمَوْعِظَةُ بِفَوْلِهِ : "لِنِّي رَايُتُكُنَّ الْكُوْرَ أَهُلِ النَّارِ ، لِأَنْكُنُ تَكْثَرُكُ اللَّمَنَ ، وَتَكَمَّرُنَ العَبْيُرِ". وَاسْتُفِيدُ التَّلِيْمُ مِنْ قَوْلِهِ : "وَأَمْرَهُنُّ بِالصَّدَقَةِ " كَأَنَّهُ أَعْلَمَهُنَّ أَنْ فِي الصَّدَقَةِ تَكْفِيْرًا لِخَطَايَاهُنْ . "مَنْهُ

مله صديع المبعادي كتاب العلم، وقع المعليث ١٩٢/١٠٦٨. كم فتح البادي ١٩٢١.١٩٢١.



"وعظ كرنا حديث كالفاظ : (فَوَ عَظَهُنَّ) صصراحة معلوم بور بإب اور
آپ مظافِيْنَ كا وعظ باين الفاظ تفارين في ديكها ب كرتم ابل جبنم مين
عدا كثريت بين بوء كونكرتم زياده لعنت كرتى بواور خاوندكى ناشكرى كرتى
بو اورتعليم كا دينا حديث كالفاظ [ اورانيين صدق كانحم ديا ] صحوم بور باب كوياكر آپ مظافِيْن في انبين اس بات سات كاه فر ماياكد
صدق مين ان كاكرابون كاكفاره ب-"

ب: حديث يُسَيره وناتفها:

معزات ائتسابوداوداود ترندی رحمهما الله تعالی نے حضرت بسیرو دفاقها ہے دوایت نقل کی اوروہ مہا ہرات میں سے تعیس انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله مشاقیقی نے ہمیں فرمایا:

« عَلَیْکُنَّ بِالتَّسْبِیْتِ وَ النَّهْلِیلِ وَ النَّقْدِیْسِ. وَاعْقِدُنَ بِالْاَنَامِلِ ، فَاعْقِدُنَ مِسُولُونَا الله عَلَیْ الله میں الله

اس حدیث شریف ہے ہیرواضح ہے کہ آنخضرت مشاہ آئے نوا تین کو ذرکورہ بالا بات کی تعلیم دی۔

ع (نسبع): سحان الله كبنا على (تهليل): لا ك (تفديس): الشرقائي عبرهيبوتقم عياك بوغ كاوكركاء

له سنن أبي داود، تفريع أبواب الوتر ، باب التسبيع بالحصى ، رقم الحديث ٢٥٨ (١٠١٤ ع ٢٥٨ / ٢٥٨ و حداث البيدة و الله ، رقا و حداث الدعوات، باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله ، رقا الحديث ٢٥٨ ١/١٠٣١ ، الفائل حديث جامع الترقرى كر مير - فيح البائي تي اس حديث كواحس إقرارو يا بــ ( لما تقدى ١٨٣ / ٢٨٠ و و صحيح سنن الترمذي ١٨٣ / ١٨٣ و و صحيح سنن الترمذي ١٨٣ / ٢٨ ) . لا اله الا الله كما اله كما اله الما الله كما اله

ج: حديث الناء بنت عميس ركانكا:

ا ہا ما بودا دورحمہ اللہ تعالی نے حضرت اسا دینت عیس پرٹائٹی سے روا بہت نقل کیا ہے۔ مصرف میں میں میں میں میں میں میں ہوئیں اس میں ہوئیں ہوئیں ہے۔

" أَ لَا أَعَلِمُكِ كَنِمَاتٍ تَقُولِيْنَهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ أَوْنِي الْكَرُبِ: اللَّهُ اللَّهُ رَبِّيُ لَا أَشْرِكَ بِهِ شَيْءً. "ك

" كيا مِن تمبين ايس كلمات ند سكما دول ، جوتو مصيب كرونت إ مصيب

ے میں کہا کر ہے:

"َاللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا." "

عادہ ازیں گزشتہ سنجات میں بیاحدیث گزر پھی ہے کہ آنخضرت میٹنے کیا نے تعلیم نسواں کی خاطر ایک عورت کے ہاں تشریف لے جانے کا وعدہ فریایا، بھرآپ وہاں تشریف نے گئے اور انہیں تعلیم دی۔ مقامام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث پر عنوان ہایں الفاظ قائم کیا:

[بَابٌ هَلُ بُحَعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوُمٌا عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ؟] هـ [اس بارے مِن باب كه كياتعليم كي خاطرخواتين كے ليے متعَلَّ دن متعين كي

جائے؟

سله مسن أبي داود، تقريع أبواب الوترا باب في الاستنقار ، وف التحديث ٢٦ - ٤٠١ - ٢٣ . 🐔 الوفى شفائي هديث كواضح إثرارويا به ـ ( الماحق تواصحيح منن أبي داود ٨٩/١ م).

سکے داوق کا 75 دیے کی آخترت میں آئے اسلیت کے وقت ) فرمایا وار معیرت جس اے الفاظ ذکر فرمائے۔

سکہ ''افذائفدی میرادب ہے، ش ان سے ماٹھ کی چے کومی ٹر یک ٹیم کھیرہ تا۔'' سکھ کھیس کے لیے کاپ نماکا سنی 1 ساحق تیجے۔

هو صحيح المحاري، كتاب العلم، ١ / ١٥٠٠.

## ٩\_ بدوكونعليم:

الم مسلم رحمالله تعالى في معرب معدد تأثير عددايت نقل كى ب كراتهول في بيان كيا: " جَدَاءُ أَعُرَابِي إِلَىٰ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: "عَلِيْمُنِي كَلَامًا أَقُولُهُ. "

قَالَ: " قُلُ : "لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَيْمُوْا ، وَالْحُمْهُ لَلَٰهِ كَثِيْرًا ،سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ. "

قَالَ: " فَهٰؤُلَاءٍ لِرَبِّي فَمَا لِكَيَّ؟"

قَالَ: "قُلُ: "أَلَّلُهُمَّ أَغْفِرُكِي وَازْ حَمْنِي وَاهْدِنِي وَادُرُوْفِي. " لَهُ "أيك بدورسول الله يَضَحَرَّ كَل خدمت مِن آيادد كَنْهُ لَكُ: " مِحْصا يك اليك بات كماسية كريم الركوكة ادبول."

آپ عَنْ اَلَّهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا ، وَالْحَسَدُ لَلَهِ كَيْبِرًا ، شَبْحَانَ اللَّهِ وَتِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا ، وَالْحَسَدُ لَلَّهِ كَيْبِرًا ، شَبْحَانَ اللَّهِ وَتِ العَالَمِيْنَ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوْةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْمَحْكِيْمِ. " عَ اسْ فَعْرَلُ كِياً" يَكِمَات تَوْمِر صدب كَهِي بِي المَحْدِيْمِ. أَمْرِ لَهُ كَالِمٍ؟" آخْضرت المِشْقَاقِيمَ فَعْرَالِمَا " كَلُوا" اللَّهُمُّ الْحَيْرُلِي وَالْرَحْمَةِي وَالْحَدِنِي وَالْحَدِنِي وَاذْرُتْنِي. " عَلَى الْمَالِمَا فَيْ مِلْهِا ! " كَبُوا" اللَّهُمُّ الْحَيْرُلِي وَالْرَحْمَةِي وَالْحَدِنِي

يَّ ترجه "التعمير سعاف الحصول أراد يجياد رجو برتم فراسية الديقي واعتدد يجياد تصور قراه والغراسية "

في صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والنوبة والاستغفار، هاب قضل التهليل والنسبيح والدعاء ، وقم الحديث ٢٣٩٦/٢٢٢ ، ٧٢/٤٠٢٢ .

ے تر مدائ کوئی معروثیں محرتبا الشقائی اس کا کوئی شریک میں اشتقائی سب سے برا ایکلیم ہے۔ انشاقائی کے لیے قریادہ تعریف ہے، جہانوں کا دب الشاقائی برتقس سے پاک ہے۔ انسکی کرنے کی سکت ہے، مد برائی ہے، بیجنے کی قریت ہے، محرفالہ تحسن والے انشاقائی کے ساتھے۔"

عديث شريف مين فائده ديگر:

اس تصیف بی ترکم مین آن کی مشغقت دهنایت داشتی ہے کہ آپ نے بدوکی بات کد آپ تو میرے دب سے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ یا پڑنگی کا اظہار ندفر مایا ، بلکہ اس کی فرمائش کو پورافر ماتے ہوئے اس کومطلوب بات سے آگا وفر مایا۔ 4

١٠ . نومسلمول كوتليم:

امام سلم رحمد الله تعالى في اليوالك التجعى عدد اليد نقل كى بداور الهول في المسلم رحمد الله تعالى المسلم والمسلم المول في الماليون المسلم المس

" كَانَ الرَّحُلُ إِذَا أَسُلَمَ ، عَلَمَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنَّ يَدُعُو بِهُولًا عِ الكَلِمَاتِ: " اَللَّهُمُّ اغْفِرُلِيَ وَأُرحَمْنِيَ وَاهْدِنِيُ وَعَافِينِي وَارْزُقَنِيْ. " عَـ

"جب كوئى فخض دائر واسلام عنى داخل بهوتا الو نبي كريم ينظيقينا اس كونماز شكهات ، بيراس كوان الفاظ كرساته دعا كرسف كالحكم وسية:" اللّهُمَّ اخْدِرْلِي وَازْ سَعْنِي وَاعْدِنِي وَعَافِنِي وَازْدُقْنِي.""

ال حديث شريف مد واضح ب كرا تخضرت عظياتيان نومسلمول كيعليم وياكرت تقر

مله ال بارے على تفسيل كاب عد ا كے مخات ١٧٥٥ - ١٧١٥ يرا و هفر اسك

مك صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والنوبة والاستنقار، ياب قضل التهليل والتسبيح والدعاء وتم الحديث ٢٢٩٦١٢٢ /٢٧٤٠٠٠.

سکه "اسدمبرسنانشدا بجعد معافد فربا و یتی اورجی پررخ فرباه بیجدادد بچه جاید و پیچه اور یعی عافیت و پیچ اور چهروزی و پیچه "

#### (4)

# ميسرآنے والےمواقع سے تعليم ميں استفادہ

ہارے نبی کریم مضطّقاۃ کی سرت طبیب میں یہ بات نمایاں ہے کہ آپ میسر آنے والے مواقع کو تعلیمی مقاصد کے لیے انتہائی عمد گی ہے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو یُق الٰہی ہے: س بارے میں چندا یک شواہد ڈیل میں چیش کیے جارہے ہیں:

# ا \_ چودهوی کاچاندو تکھنے پر دیداراللی کابیان:

امام بخاری اور امام مسلم رحمهما الله تعالی نے مصرت جربر والائن سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عِنْكَمْ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمْرِ كُنُهَ الْبَدْرِ فَقَالَ: "أَمَا إِنَّكُمْ سُتَرَوْق رَبَّكُمْ كُمَا تَرَوْق هذا الْفَمَرَ، الْبَدُرِ فَقَالَ: "أَمَّا إِنَّكُمْ سُتَرَوْق رَبَّكُمْ كُمَا تَرَوْق هذا الْفَمَرَ، لا تُضَامُّون فِي رُونِيَة ، فَإِن اسْتَطَعْتُمْ أَنَ لا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ فَبَلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا يَمْنِي الْعَصْرَ وَالْفَحْرَ. " فَمَ قَرَأً خَرِيرٌ فَكَافَى : ﴿ وَسَبِعُ بِحَمْدِ رَبِلَكَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها له ﴾. "عَد طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها له ﴾. "عَد طلق علمَا وَقَبْلَ غُرُوبِها له ﴾. "عَد

'' ہم رسول اللہ عِنْفَقِراً كَ فِي مِن مِنْفِي موت تقدر آب نے چودھويں رات كے جالدكود يكھاء تو فر مايا: '' يقينا تم اپنے رب كو [ آخرت مثل ]

سلَّ سووة لحنَّة أبيرة من الآية ١٣٠٠.

في منفق عليه: صبحيح البخاري، كتاب مواقيت العبلاة ، بات قطل صلاة العصر ، رقم المحادث 4 - 10 علاقة العصر ، رقم ا الحادث 4 4 5 1974 وصحيح مسلم ، كتاب المساحد ومواضع الصلاة ، باب صلاتها. المسلم والمصر والمحافظة عليهما ، وقر الحديث ( 17 ( 1777) 4.1.

ای طرح دیجھو مے جس طرح تم اس جا ندگود کیور ہے ہو۔ اس کے دیکھنے
میں تہہیں کوئی زحمت شہوگی۔ ہیں اگر ممکن ہوتو ایسی روش اختیار کردکہ
طاوع مش سے پہلے اور غروب آفاب سے قبل کی تماز سے تہہیں کوئی چیز
روک ند سکے۔ لین عصر اور فجر کی ثماز ول ہے۔'' چر جریر بناتی نے یہ
آیت کر یہ پڑھی 1 جس کا ترجمہ ہے: '' طلوع مش سے پہلے اور غروب
آفاب سے قبل اسپنے رب کی تعریف کے ساتھ تیجے بیان کیجیے'' ا

اس حدیث شریف میں بہ بات واضح ہے کہ آنخضرت مطبق فی نے چودھویں رات کے جاند کے مشاہدہ کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرات صحابہ کواس بات سے آگاہ فرمایا کہ اس طرح آخرت میں بغیر کسی زحمت اور وہیم ویل کے دیدار الٰہی کی سعادت سے وہ ہمرہ ور ہوں گئے۔

ا سے انڈ کریم! ہم ناکا روں ، ہمارے والدین ، مین بھائیوں ، ان کے اور ہمارے الل وعیال اور سب اہل اسلام کو اس سعادت سے اسپے فضل و کرم سے محروم شرکھنا۔ آمین یا حیّ با فیوم.

# ٢- جاندد كيض براس كرين ك شرب پناه ما تكني كائكم:

حضرات ائمد کرام احد، عبد من حمید، ترفدی اور تسائی رهم الله تعالی نے حضرت عائش وظاف سے روایت تقل کی ہے کہ:

" أَنْ النَّبِيُّ ﷺ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ ، فَقَالَ: " يَا عَامِشَةً! إِسَعَيْلِي بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا ، فَإِنَّ هٰذَا هُوَ الْغَامِقُ إِذَا وَقَبَ". له

مله اقسسند، وقع الحديث ۸/۵۳۰۲۵۸۰۱ وطاز مؤسسة الرسالة)؛ والمتتحب من مسئله عند ابن حميد ، وقع الحديث ١٥١٥/٣٢٦/١٥١٥ و جامع الترمذي، أبواب تغسير القرآن،ومن صورتي المعودتين ورقم الحديث ٨٩٣٥/١٨٤ والسنن الكيري للنسائي ، • • • •

#### (金/m)数x多金属器部分数(下上海/// )多>

" بی کریم مین آیا نے جاندی طرف ویکھا مقوفر مایا: اے عائشہ بی تھا! اس کے شرعے بناہ انبی طلب کر: کیونکہ یہ بی وہ [الفائق ] ہے کہ جب وہ تھیل حائے ۔"

اس مدیث شریف میں آنخفرت مشکھی نے رؤیت قر کے موقع پر معزت عاشد میں اس میں اس میں میں ہے موقع پر معزت عاشد میں ا عائشہ میں تھا کو چا تدکر بن کے شر سے بناہ البی طلب کرنے کا تھم ویا۔ امام العظیمی نے شرح صدیث میں تحریر کیا ہے:

"اسب منظ قَا اَسَدِ مِنْ الْعَاسِقُ إِذَا وَقَبَ ﴾ بين (الْعَاسِقُ السَّرِ الْعَاسِقُ ) عمراد ملت ب مجب كدمرتى غائب بوجائ ادرائر جراجها جائ ادر المحمد المرسول عليه المستقل يتفسِق ] سه به جس كمعن الدجراجها جائے كي بين اس مقدم برجالا الله الله يعلم الله الله الله يعلم الله الله يعلم الله الله يعلم الله الله يعلم الل

### حديث تريف مين ديكر فوائد:

🕸 🕏 تخضرت مِنْظَافِياً فِي تعليم دين وقت عائشه صديقه الطافيا كوان كے نام سے

منه منه کتاب عمل النوم والليلة و ما يقول إنها وقع وأسه إلى السمار، وقع المحديث ١٩٠٠، ١٠ والم المحديث ١٩٠٠، ١٠ ( ١٩٢٢، الفاظ مديث بالمح الرّفيق كم يحق والمام قد كل شكل المحديث كو (حسن مح عالم وهرين سنسلة المحافزة والمع والمحديث المحافزة والمحدود المسخود وإذا تائه الأحاديث الصحيحة والمسجلة المؤول و وأم المحديث ١٣٧١ و صحيح المحام الصغير وإذا تائه وقد المحديث ١٩٠١ و مند الإلم التركى امنا لا وقد المحديث ١٩٠١ و المحافزة الموادئ عند الإلم التركى امنا لا وقد المحديث المحديث ١٩٠٤ و المحديث ١٩٠٤ و المحديث ١٩٠٤ و المحديث ١٩٤٤ و المحديث

رفي شرح الطبيق ١٩٢٧.

### س شفقت مادرى كمشابده يررحت الهيكابيان

امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے هفرت عمر بن الخطاب ڈلائٹ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قَدِمَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ مَنْ مَنْ مَ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبِي تَحَلَّبَ لَذَيْهَا تَسُقِي مَ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبِي تَحَلَّبُ مَ فَأَلْصَقَنَهُ لِمُنْهَا تَسُلُم النَّبِي السَّبِي أَخَذَتُهُ مَ فَأَلْصَقَنَهُ بِيطُنِهَا مَ وَأَرْضَعَتُهُ. فَقَالَ لَنَا النَّبِي عَلَيْهِ النَّارِ؟". فَقَالَ لَنَا النَّبِي عَلَيْهِ النَّارِ؟". فَقَالَ لَنَا النَّبِي عَلَيْهِ النَّارِ؟".

فُلُكَا: " لَا ، وَهِيَ تَقُدِرُ عَلَى أَنَ لَا تُطُرَّحُهُ".

فَقَالَ : " لَلَّهُ أَرْحُمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَٰدِهَا". يح

'' بی کریم منطق آیا کے پاس کی تیری آئے، قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کا لبنتان رودھ سے بھرا ہوا تھا اور وو دودھ پلاتی تھی۔ شاہے میں اس کوقید ہوں میں [اپنا] بید ملاتواس نے [حبث ]اسپتے بیدے سے لگایا اور

سله ای دریدش کتاب عذا کے صفحات ۱۸۱۱ می تنسیل ملاحظہ تیمیے۔

سكه الله وسدين كاب مذا ككامل: ٥٠ مي ويكف

كه متفق عليه: أصحيح البخاري كتاب الأدب، باب رحمة الوقد وتقبيله ومعانفته ، رقم العديث ١٩٤٩، ٢٠١١، ٢٩٢٤ الفاظ مديث كم الخاري ك ثير وصحيح مسلم ، كتاب النونة وباب ورفر العديث ٢٧٠٤٢٢، ٢٧٠٩/٤.

سنگه میخی جو بیرینی اس کول جایا رجیدا که ایک دومری مدایت بی ہے:" آیادًا وَ خَلَاتُ حَدِیْاً اَخَلَاهُهُ فَلْرَضَعُنَهُ ، فَوَجَدَدَتْ حَدِیدًا فَلَنَدُنَهُ ، فَالْرَصَّةُ مَطْلُهُا، "ولما حقاود فقع البادي ۱۹۳۰) قرص " دوش منظمی قدیوں میں ریکنی کا لیکن ادراس کودودہ بنانا طروق کودی، (یہاں تک کو: کاس کوا ابنا ایکول کو دوس نے اس کھام ایا ادراسے بید کے ماتھ جمالیا۔" اس کو دود دید بلائے گئی مقر اس موقع پر انجی کریم <u>طف</u>ق کیا نے اسمیں فر ایا: ''کیام خیاں کر سکتے اوک میٹورٹ اپنے میٹے کو آگ میں (ایل سکتی ہے!'' ہم نے عرض کیا ''منیوں اجب تک کہ اس کو پیافڈرٹ حاص ہوکہ بیا ہے میٹے کوآگ میں نہ جیکئے ہا!

اس پر آخضرت میشی نے فرمایا ''جس قدر پیرمورت اپنے بیچ پرمهر پان ہے بیفینا اللہ فوالی اس ہے بھی زیادہ پنے بعدوں پررهم کرنے والدہے۔'' اس مدیث شریف ہے ہیات والشج ہے کدآ مخضرت میشی کی آئے ماں کی اپنے ہے ہے شد پیرشفقت اور تھتی کے مشاہرہ کے موقع پر مشرات سخابہ کے لیے رحمت المہیکو بیان فرمانا۔

#### حديث شريف مين ويُكر فوا مد:

المَيْنَة المَّخْصَرَت المَنْفَقَوْمُ فَ كَي جَالَ كَي جَافَ والى بات كي طرف سياب كي عمل توجد مبذول كروان كي ماطرو سلوب استغبام استعال فرا ياسك

هَرُجُهِ " آپ <u>مَضْرَق</u>ِمُ نے رحمت الہیا کہ مثال ہے بیان فرمایا ۔ دانقا این جحرر ممہالقہ تعالیٰ نے شرق عدیث میں تجریز کیا ہے :

" وَفِيْهِ ضَرَابُ النَّمَنَيْ بِمَا يُدَوَكُ بِالْحَوَاسِ لَمَا لَا لِلْدَوْكَ بِهَا لِمُدُولُكُ بِهَا لِلْدُولُكُ بِهَا لِمُدُولُكُ بِهَا لِلْدُولُكُ بِهَا لِمُدُولُكُ بِهَا لِمُدُولُكُ بِالْخَوْلِينَ اللَّهِ لَا تُدُولُكُ بِالْغَقْلِ ، فِإِلَّا كُنْ لَكُ تُدُولُكُ بِالْغَقْلِ ، فِإِلَّا لَكُمْ أَنَّهِ لَا تُدُولُكُ بِالْغَقْلِ ، فَوَاللَّهُ لَا تُدُولُكُ بِالْغَقْلِ ، فَوَاللَّهُ اللَّهُ لَكُولُولُكُ بِاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُؤْلِقُلْكُولُكُ اللَّهُ اللللللَّالَةُ الللللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللللَّالَّذِلْكُولُكُولُلُكُولُلُكُولُكُ الللللَّهُ اللل

کے اس ہوے بیٹر کاکپ مذائے مٹی ت ۳۳۱٫۲۱۳ پڑھنسیل طاحل کیجے۔ عملے عصر المانوی - ۱۹ تا ۲۰۱۲ کیزو کھیٹھا: جسعۂ الفوس کا ۱۳۵۰ ۔

مثال بیان کی گئی ہے، اگر چہاس غیر محسومی حقیقت کا اصاطر ممکن نہیں۔ یونکہ رحب المہید کی حقیقت کا تھمل اوراک افسانی عقل سے ماوراء ہے، لیکن اس سے باوجود نبی مضیقی نے اس کو فدکورہ بالاعورت کی کیفیت سے حوالے سے ( ڈینوں سے ) قریب کیا۔''

#### ٣ \_سعد بينة كاظهار غيرت برغيرت البهيكابيان:

" نَوْ رَأَيْتُ رَجُلا مَعَ امْرَأَتِي لَصَرَبُتُهُ بِالسَّيْفِ عَبْرَ مُصَغِعِ عَنَهُ."

فَبَلْغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَغْنَرُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَغْنِرُ مِنِي ، مِنْ أَجْلِ سَعَدِ وَقِطَالًا ، قَوْ اللَّهِ الْأَوَا أَغْنَرُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَغْنِرُ مِنِي ، مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الفَوْ حِنْ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلَا شَخْصَ أَخْلِ غَيْرُ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلَا شَخْصَ أَخْلِ الْمَدُ لِينَهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ ، مِنْ أَخْلِ الْمِلْ بَعْنَ اللَّهِ ، مِنْ أَخْلِ ذَلِكَ بَعْتُ اللَّهُ الْمَدْسَلِينَ مُبَيْرِينَ وَمُنْلِونِينَ ، وَلَا شَخْصَ أَخْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْمَحْدُ فَى اللَّهِ ، مِنْ أَخْلِ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ ، مِنْ أَخْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْمَحْدُ أَنَّهُ المَحْدُ أَنَّهُ الْمَحْدُ اللَّهُ الْمَحْدُ اللَّهُ الْمَرْسَلِينَ مُبَهِمْرِينَ وَمُنْكِونِينَ ، وَلَا شَخْصَ أَحْلِ اللَّهُ وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَحْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْدَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

یہ بات رسول الله منظر کا کی گھی مقد آپ نے قرمانی الاسمیام غیرت سعد پر تعجب کرتے ہو؟ بس اللہ تعالی کی قتم ایس بقیدنا اس سے زیادہ غیرست مند

سلم منفق عميدة صديح الدواري ، كتاب التوجيده بالبد فوق السي المؤكلة: " لا شخاص أغير من الله " ، وقار الحديث ١٦ ٣٠٧٤ م ١٣١٩ وصحيح مسلم ، كتاب المعال ، وفير البحديث ١٧ ( ٩٨٤ ) ٢ ) ٢ ( ١٩ ٢ ) والفائل وريك كل سفم كم بين -

ہوں اور انشاق الی جوسے زیادہ یا غیرت میں اور غیرت الہیدی کی جائے انشا تعالی نے ظاہری اور باطنی ( یعنی تمام تم کے ) قواحش کوجرام قرار دیا ہے ۔ انشاقیال سے زیادہ معددت کسی کو بہند نیس ۔ اس لیے انشاقی لی نے بشارت دینے والے اور ڈرائے والے رسولوں کو بجیجا۔ انشاقیالی سے زیادہ کس کو تعریف بہند نہیں، ای وجہ سے انشاقیالی نے جنب کا وعدہ فرمایا ہے۔''

اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہے کہ جب آنخضرت مینے آئی نے حضرت سعد رفائقۂ کی شدید غیرت پرولالٹ کرنے والی تفتگوئی ، تو آپ نے اپنی اورانڈ تعالیٰ کی اس سے بھی زیادہ شدید غیرت سے معزات سحار کوآگر و فرمایا۔

#### حديث تريف مِن فائده ويكر:

آ تخضرت منظیمی نے دھنرات محابہ سے تفتگو کی ابتدا سوائید انداز میں کرتے ہوئے فرمایا: "کیاتم فیرت سعد بٹائٹ پرتجب کرتے ہو؟" اور بازشک دشیر سامعین کی توجہ میڈون کروانے کا میابہترین طریقہ ہے۔ ہ

#### \*\*\*

(5),

# طالب علم كاخير مقدم

امارے نی کرمم مطر آیا کی سیوت طیب سے بات تابت ہے کہ آپ نے طلب علم کی فرض سے کہ آپ نے طلب علم کی فرض سے آبین خوش آ مدید کہا۔ توفیق اللہ ہے اس سنسلے میں تعدید کا ایس بیش کی جارہی ہیں:

ا مفوان مرادي زائية كاخير مقدم:

الامطراني وحمدالله تعالى في معترت مفوان بن عسال مرادي بن لا سه روايت

نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"أَنَيْتُ النِّيُ عَلَيْقَ وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ مُتَكِئُ عَلَى بُرِدٍ لَهُ أَحُمَرَ، فَقُلَتُ لَهُ: " يَا رَسُولَ اللّهِ فَلَقَالَ إِنِّى حِفْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمِ". فَقَالَ: " مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ! إِنَّ طَالِبِ الْعِلْمِ لَتَحَقَّهُ الْمَلَاكِكُهُ فَقَالَ: " مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ! إِنَّ طَالِبِ الْعِلْمِ لَتَحَقَّهُ الْمَلَاكِكُهُ فَقَالَ: " مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ! إِنَّ طَالِبِ الْعِلْمِ لَتَحَقَّهُ الْمَلَاكِكُهُ الْمُلَاكِكُهُ اللّهُ مَا تَعْشُهُم بَعْضًا ، حَتَى يَتَلَقُوا السَّمَاءَ الدُّنيَا مِنْ مُحَبِّتِهِمْ لِمَا يَطْلُبُ". 4

'' میں تی النظائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس ونت آب بی ای سرخ جا در پر فیک نگائے سجد میں تشریف فرما تھے ، تو میں نے عرض کیا: ' میں طلب

سله خلاص مصدح المرواند ومنهم القوائد ، محتاب العلم الياب في طلب العلم وإطهار البشر لذ ،
ال ١٣٦١ من فلا مي ختر كياب "اس كواظر الله علم الكبير عن روايت كياب اور [ اس كر موايت كياب اور اس كر موايت كياب الموادر المرابع المرابط ال

<!-- The control of t

عنم کے لیے عاضر خدمت ہوا ہوں۔ 'آپ میٹی آئے نہایا:'' طالب علم کو خوش آ مدیدا یقیقا طالب علم کوفرشتہ اپنے بروں سے گھیر لیتے ہیں، پھروہ ایک دوسر سے کے او پرسوار ہوتے ہوئے آسان دنیا تک پہنچ جائے ہیں۔ دہ سے[سب پچھے]اس کے مطلوب[ بینی علم] سے محبت کی بنا پر کرتے ہیں۔'' اس حدیث شریف سے میہ بات واش ہے کہ آئخ ضرت میٹی آئے آئے طلب علم کے لیے عاضر خدمت ہونے والے شاگر دصفوان بڑھتا کا فیر مقدم فرمایا اور ساتھ دی افہیں اس بات کی بشارت دی کرفرشتے بھی طالب علم کی تکریم کرتے ہیں۔

المام عائم رحمه الله تعالى في اس تصركوروايت كرت او ي تقل كياب كه مغوان بن مسال المرادي بناتي آخ تضرت مطيح آلي سي كمي مسلم كم متعلق دريافت كرف كم لي حاضر بوئ توآب ميشخ آليا في فرايا: " مَا أَعْمَلْكَ إِلَى إِلَّا ذَلِكَ؟ "

> '' تم میرے پائ مرف ای فرض ہے آئے ہو''' انہوں نے عرض کیا:''مَّا الْعُصَلَتُ إِلَيْكَ إِلَّا لِلَّائِكَ.'' '' مِن آپ کی خدمت چی مرف ای مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔'' آپ مِنظَمَیْن نے فرمایا:

" فَأَهُنِيرُ فَإِنَّهُ مَا مِن وَجُلٍ يَحُرُجُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا بَسَطَتُ لَهُ الْمُلْانِكَةُ بِأَجْنِهُ مِن وَجُلِ يَحُرُجُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا بَسَطَتُ لَهُ الْمُلَانِكَةُ بِأَجْنِهُ مِنْهَا وَضَيَّ بِمَا يَفَعَلُ وَحَتَى يَرُجعَ." لله "مُهاري ليقوير بثادت مع كونكه كولَ فض طلب علم كرفيري المين ثقالًا مُرَّمَ فِي اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

لے المسبندرٹ علی احسب سیر ، کتاب انعامہ ۱۱، ۱۰ او محاکم نے اس کی [امنادکومیح] قرارویا ہے۔ اور حافظ ڈکی نے ان سے موافقت قربائی ہے۔ (المافق ہو: السروح السبان ۱۱، ۱۰) و والتلابیس ۱۱، ۱۱).

# ٢\_وفدعبدالقيس كاخيرمقدم

المام بغادی رحمداللہ تعالی نے حصرت ابن عباس بنانیا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

ں انے قادِمُ وَفُدُ عَبُدِ الْفَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ الْفَالِيُّ قَالَ: " مُرحَبًا

" لَمَا قَلِمْ وَقَدَّ عَبِيهِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِي يَعَيْجُ قَالَ: " مُرْجَبُ بِالْوَقَدِ اللَّذِينِ خَاءُ وَاغْبُرُ خَرَامًا وَلَا نُدَّامًى."

أَغَالُوا: "يَارَسُولُ اللَّهِ! إِنَّا حَيُّ مِنُ رَبِيْعَةً ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُضَرَّ ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُضَرَّ ، وَإِنَّا لَا تَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَّامِ ، فَمُرُنَّ بِأَمْرٍ فَصْلُ ، نَدُخُلُ بِهِ الْحَدَّةُ ، وَنَدْعُوْ بِهِ مُنْ وَرَاءُ نَا ".

فَقَالَ: "أَرْبَعُ وَأَرْبَعُ: أَقِيْمُوا الصَّلَاةَ ، وَآتُوا الزَّكَاةَ وَصُومُوا رَمْضَانَ ، وَأَعْظُوا خُمْسَ مَا غَيْمُتُمُ. وَلَا تَشْرُبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتُم وَالنَّقِيرُ وَالْمُرَقِّتِ". 4

"جب تبید میدانقیس کاوفدتی منظونیم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے فر مائیں۔ قرالیا: " ذلت اُٹھائے بقیرا ورشر مندہ ہوئے بقیر علاقے نے والے وفد کومر حبا!"
انہوں نے عرض کیا: " یارسول اللہ منظونی ایم قبیلہ رسید کی ایک شاخ ہیں،
اور ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ معنر کے لوگ ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں عرف حرمت والے مہینوں میں بھی تھے ہیں۔ آپ ہمیں وو فوک بات بھائے کہ ہم اس کے ساتھ اِلیان اس پھل کرکے یا جنت فیل واقل ہوجا کی اور جمارے وہ جارے ہیں انہیں اس کی دعوت ویں۔"

اً تحضرت مطابعة في غرمايا " جارجار إجزين إبين: فما زقام كرو، ذكوة

سنة مستعبع البنعاري، كتاب الأدب، باب قول الرحل : "مرحه" ، رفع المعليث ١٦١٧٦ - ١٦٢٧٥ . سنّه ليخ ودايق رفيت اورفوقي سي سلمان بوئ اورد، خرفدمت بوئ \_

#### ⟨\$("\\$)\$\$\$

اوا کرو ، رمضان کے روز بے رکھوا در فیست کا یا نجوال حصد [بیت المال کو اادا کرور و بام جنتم ، نظیر اور مزفت میں ندیو۔ انسان

اس مدیث شریف سے بہات واضح ہے کہ جب تبیار مجدالقیس کا دفعد دین کی با تمیں مسلم میں اور آب نے آئیس خوش میں ماضر ہوا تو آب نے آئیس خوش آمد مدکیا۔ آمد مدکیا۔

الماماين الي جره رحمه الشاقد في في شرر مديث من تحرير كياب:

" [مَوْحَبَا] أَيُ صَادَفَتُهُ رَحُبًا وَسَعَةً. وَفِيْهِ دَيْنِلُ عَلَى التَّايِّسِ لِلْوَارِدِ، وَذِلِكَ بِشُرطِ أَنْ يَكُونَ مَا يَأْنِسُوا بِهِ مُطَابِقًا لِحَالِ الْمُتَكَرِّمِ لِغَلَّ بِمُطَابِقًا لِحَالِ الْمُتَكَرِّمِ لِغَلَّا لِمُعَلَّمِ لِعَالُمُ لَلْمُتَكَرِّمِ لِغَلَّا لَا يَعْلَى الْمُتَكِرِّمِ عَلَيْهِ الْمُتَكَا فِي الْمُورَدِ عَنَيْهِ فِيمًا لَا يَغْدِرُ عَلَيْهِ الْمُتَكَا فِي الْمُورَدِ عَنَيْهِ فِيمًا لَا يَغْدِرُ عَلَيْهِ الْمُتَكَا فِي الْمُورَدِ عَنَيْهِ فِيمًا لَا يَغْدِرُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّعَةَ الْمَتِي أَخْذَ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّعَةَ الْمَتِي أَخْذَا فَعَيْقَةً حِسًّا وَمَعْنَى ""

"(مرح) لین تم کشادہ اور دستے جگد آئے ہو۔ اس بین آئے والے کے لیے اظہارِ اُنس کی دلیلے ہے۔ ایک بیک اظہارِ اُنس کی دلیل ہے ملین بیضروری ہے کہ اظہارِ اُنس کی دلیل ہے ملین بیضروری ہے کہ اظہارِ اُنس ہو کہ ایسانہ ہو کہ آئے والا میز یان ہے اس چیز کے حصول کا طبع شروع کردے مجوکہ اس کے بس بی جس نہ ہو۔ آئخ ضرت منظ آئی کہ ہردی تھی وہ آپ کے ہاں جس اور معنوی وہ توں ا

التباريم وجودتمي "

نے ۱۵ باء ) کوول تو ہی در حسند می میز لاکی مرتبان دانقیق اکٹوی کے کریدے ہوئے برتن داعق فست ؟ واں مجھ ہوئے برتوں کوکھا کیا ہے۔ یہ برتن می فائم اب نے دکرنے کے لیے استعال کیے جائے تھے اورال میر نشراور بارے با تا تھا۔ حرست شراب کے ساتھا ان برتول کے استعال سے بھی دوک ویا کھیا۔ ( ما حقہ ہوا شرح صحیح البعدری، زمولانا واؤ و داولانا ۲۲۱ ہ).

ع مهمة التعوم ( / 1 1 و قرلا هذا: شرح النووي ( / 1 1 0 و

عافظا بن تجروحمه الله تغالى رقم طرازين:

" فِيْهِ دَلِيْلُ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَأْلِيْسِ الْفَادِمِ ، وَقَدُ تَكُورُ وَلِكَ مِنَ النَّبِيَ شَلِّقَاقَةً فَفِى حَدِيْثِ أَمْ هَانِى فَقَاقِيَا: " مَرْحَبًا بِأَمْ هَانِيءَ" ؛ وَفِي فِصَّةٍ عِكْرَمَةً فَكَالِثَانَ بَنِ أَبِي جَهَلِ: " مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ" وَفِي فِصَّةٍ فَاطِمَةً فَطَانًا: "مَرْحَبُابِالنَّتِيُ" وَكُلُّهَا صَحِيْحَةً وَأَخْرَجَ النِّسَائِيُّ مِنْ حَدِيْثِ عَاصِمٍ بُنِ بَشِيْرِ الْحَارِثِي عَنَ أَبِيْهِ فَتَاقِ أَنْ النَّبِي فَالْكَافِيَّ قَالَ لَهُ لَمَّا دَحَلَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ: " مَرْحَبًا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ". "

"اس بین آنے والے کے لیے اظہار مودت کی ولیل ہے اور ایبا کرنا کی مین آنے کی موقعوں پر ابت ہے۔ حدیث آئم بائی وزائلی بین ہے: "ام بائی ، کوخوش آ مدید" بھر مدر فائلہ ان ابل جہل کے قصے میں ہے: "ہجرت کرنے والے موار کو سرحبا" اور فائل وفائل کے قصے میں ہے: "میری بین کو خوش آ مدید" اور بیسب احادیث مجھ ایس ۔ المام انسانی رحمہ التد تعالی نے عاصم بمن بشیر الحارثی ہے اور انہوں نے اپنے باب وفائل سے دوایت نشل کی ہے کہ جب وہ نمی مین آئم یہ اور آنہوں نے اپنی پہنچا اور آپ کوسلام عرض کیا ، تو آپ فر فر مایا" فوش آ مدیدا ورقم برسلام"

حديث شريف ميں ديگر فوائد:

الله مَ تَحْضَرَت <u>مُنْظَعَيْنَ فِي جوا</u>ب کے ابتدا میں اجمالی اسلوب اختیار فرمایا اور بعد

سلم فتح الداري ( ١٩٢١ ) تنز طاحظ بود عسدة الفاري ( ١٠١٠ وشوح النووي على صحيح مسلم ( ١٩٥١ ) اوراس عمل ب ( ١٥ م - قري كانت فرام من اوراً من والوراكي امر الموالي المسلم المراحل من الخيار أن المؤمن من آل مرحم) وفيره كالقاط اورحم لي الخياسة كمنا فابعة موة منه ( طاحظة بودالمر مع السابق ( ١٩٥٤).

یں تغصیل میان قرمائی۔اس بارے میں امام این مئیردهمدا ملفہ تعالی نے تحریر کیا ہے: " فِيْهِ ذَلِيْلٌ عَنِي أَنَّ الْقَصِيْخِ مِنَ الكَفَلامِ الإخْمَالُ أُوْلَا، ثُمَّ التَّفْسِيرُ لِلإَحْمَالَ بَعْدَةً ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخْمَلَ لَهُمْ أَوَّلًا، ثُمُّ بَعْدَ وَلِكَ فَشَرَ مَا أَخْمَلَ. وَالْجِكْمَةُ نِي لِمَاكَ أَنَّهُ عِنْدَ الإِخْمَارِ بالإِخْمَال يَحْصُلُ لِلنَّفْسِ الْمَعْرِفَةُ بِغَايَةِ الْمَذَّكُورِ، ثُمَّ يَقَى مُتَشَوِّفَةً إلى مَعْرِفَةٍ مَعَنَاهُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أُوقَعَ فِي النَّفْسِ، وَأَعْظَمَ فِي الْفَاعِنَةِ. "" "اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے ابتدال اور پھر ابتدال کی تفصیل بیان کر ؟ فسيح كُفتُكُوش سيدي، كِوْنُدا تخضرت عَصَابَعْ نَ مِبلِ بات كالعارة وُكُرُمايا ، پھراس کے بعد وجال کی تغسیل بیان قرمائی ادراس میں مکست ہیے کہ ابرہ لی طور برخبر وہنے کی صورت میں بات کے اجمالی خاکے سے آگا تی ہوجاتی ہے ، بحردل اس كم تفصيل جائے كے ليے مشاق رہتا ہے ، پھرود (تفصیلی بات ) دل میں زیادہ پیوست ہوجاتی ہے اوراس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔''

عَيْرُة من معديث جيما كمامام الن مثير رحمه القد تعالى في عيال كياسي:

" فيه دَلِيُلُ عَلَى فَصَاحَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِيَلَاعِهِ فِي إِيُخَارِ الْكَلَامِ مَعَ إِيْصَالِ الْفَائِدَةِ بِالْبَيَانِ، لِأَنْهُمْ سَأَلُوا عَنِ الْأَشْرِيَةِ، وَهِنَى كَلِيْرَةُ، فَلُو ذَكْرَهَا لَاخْتَاجَ إِلَى تَعْدَادِهَا كُلِّهَ، وَوَصَغِهَا، وَلَكِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَضْرِبَ عَنَ ذَلِكَ، وَأَخَابَ عَنِ الْأَوْلِنِي الْمَذْكُورَةِ، لَا غَيْرَ، فَكَانَّهُ عَنْيُهِ السَّلَامُ يَقُولُ: الْأَلْشَرِبَةُ كُلُّهَا حَلَالً إِلَّا مَا نُبِذَهِي هَذِهِ الْآوَانِي، فَكَانَ هَلَا

لي بهجة النفوس ٩٧/١.

رفق إله عَلَيْهِ السَّلاَمُ: "أُوْلِيَتُ جَوَاهِمُ الْكُلاَمِ ". له السَّلاَمُ: "أُوْلِيَتُ جَوَاهِمُ الْكُلاَمِ ". له السَّلاَمُ في السَّلاَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيَةِ في فعاصت و بلاقت اورا التقاركام ك باوجود بات كوسمجان كي اوصاف بر ولائت كنال ہے۔ انہوں في التفاركيا اور وہ بہت زيادہ بين ۔ اگر آپ بين الله إن كا ذكر كرتے تو انہيں شاركرنا پراتا اور ان كو اوصاف بيان كرف برت \_ آپ في اس سا اعراض فر بايا اور ان يُرود بالا برتوں كے علاوه كى اور چيز كے بارے بين جونب ميں يكون له فرباني اور فيز كے بارے بين جونب ميں يكون له فرباني اور فيز كے بارے بين جونب ميں يكون له فرباني اور بين سال سال عراض فربات طال في اس الله الله عن الله بين اله بين الله بين اله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله

### ٣\_ قبیله بنوعام کےاشخاص کوخوش آیدید:

ا مام ابن افی شیب اورامام ابن حبان رحمهما الله تعالی نے معزمت ابو پخیفہ ڈاٹھڑا سے روابیٹ غل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" دَخَلُتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّا، وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِيُ عَامِرٍ، فَقَالَ: " مَنْ أَنْتُمُ؟ ".

فَقُعْنَا: " مِنْ يَنِي عَامِرٍ".

\_ فَفَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ : " مَرْ حَبًّا بِكُمُ اللَّهُمُ مِنْنَي ". "

بي بهم قالفوس ۱۰۱۸.

ستجه المستدند، كتاب الفصدائل ماستادين بني عامر، وهم المحديث ٢٥٠ تا ١٥ هـ ١٩٩/١ و ١٧ حسال في نفريد - صحيح اس يجال مكتاب إسداره عن مناب المصحابة والحاجيين، وهم الحديث ٢٦ ٩٠ ١ ١٨٤/١٠ الفالة الديمشائل وإن ميا<u>ل كريم - شخ الباقي في المن مديما كوال كم ا</u>قراره ياسم ـ ( الإطابة الديمة المحديث موارد العلمان ١٧/١ - ع م. المستوج موارد العلمان ١٧/١ - ع م.

"میں اور قبیلہ ہو عامر کے دو اشخاص تبی منظور کی خدمت میں حاضر موے مؤ آب نے قربایا "متم کون ہو؟"

ہم نے وض کیا:" بنوعامرے۔"

تُو آتخضرت عِنْ فَقِعًا نَهُ فِرِمانِا: التهمين فوش آمديد اتم جحدت مور"

اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ آپ میشنگین نے ان تیموں کوخوش آ مدید کہا۔ کس تدر بخت والے شخے وہ خوش تھیب! ذلِكَ مَصَٰلُ اللّٰهِ مُؤْتِنَهِ مَنْ بَشَاءُ وَاللّٰهُ خُوالْفَصَٰلِ الْعَظِيْمِ. اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمُنَا مِنْ مُرَافَقَةٍ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ الْمُلْكِئَةُ فِي جَنَّابِ الْمُحَلَّدِ. إِذَّكَ مَسَمِيْمٌ مُحِيْبٌ. ﴾ الْمُحَلَّدِ. إِذَّكَ مَسَمِيْمٌ مُحِيْبٌ. ﴾

علاوه از مي اهام اين حبان رحمه الشرقع في منه اس حديث برعموان يا مي العاظ تحرير كميا ب:

[ ذِكُرُ مَدُحِ الْمُصْطَعَىٰ ﷺ نِبَى عَامِرٍ) \* وِمُصَلَّىٰ ﷺ كِيوَامِرَىٰ تَعْرِيف كرنے كاوكر }

حديث شريف ين فائده ديكر:

آ مخضرت مِنْظَوَّةِ نِنْ آنِهُ والول من مب سے پہلے بیدوریافت قرمایا کدووکون بین؟ تاکدان کی کیفیت ومیٹیت کے مطابق ان سے گفتگواور معاملہ کیا جاسکے۔ ع میں

# صحابہ کوطلبہ کا خیر مقدم کرنے کا تھم:

نی کریم مشیقی ندسرف طلبرکا خود خیرمقدم کرتے ، بلکد آپ نے ای بات کا تھم اپنے محابہ کو بھی دیا۔ امام این ماہر رحمہ اللہ تعالٰ نے حضرت ابوسعید الحدری نظامی ہے روایت نقل کی ہے اور انہوں نے رسول اللہ مشیقی سے کہ بیٹینا آپ نے فربایا:

کے اے میرے اللہ اسمیں واگی جنوں شہرہ ہے ہی کریم جمد بھٹھٹانچ کی محبت سے حروم ندر کھٹا۔ یقینا آپ سفتے والے فقول فرول فرونے ایس

ے الدحمال (فی تقریب نیج نین حمال ۱۹ ۱۳۸۰). سلے اگر بارے عمل مزید مسلم کے لئے کارے مذاکے منحات ۲۷۹–۲۷۹ ویکھنے۔

" سَيَأْتِيكُمْ أَقُوامٌ يَطْلَبُونَ الْعِلْمَ. فَإِذَا رَكِيْمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ: "مَرَحُهُ! مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ الْكَالَةَ وَاقْتُوهُم "."
" مَعْرِيبَهِ بَهِارِ عِلِى تَوْمِي عَلَمُ طلب كرنے كے ليے آئيں كى ، پس تم جب أنبين و يكون ان سے كبو" (سول الله الحَيَّةُ فَي وصيت كے مطابق فَيْنَ آئديدا ورائين تعليم وو" عَه

\*\*\*

مله سبن ابن ماحدة، المقدمة، الوصاة بطلبة العلم، جزء من ولم الحديث ١٥/١ ، ١٥/١ . كُنْ الزَّنْ نَهُ النَّ لَوْ إِحْسَنَ إِثْرَادُ وَقَ بِ \_ (طاخلة العلم، حزء من ابن ماحة ١٧/١ ، وسلسلة الأحادات المصحوحة، المحقد الأرل/ وقع الحديث ١٨٠).

مع میسی میں مول اللہ بینے فاق کی وصیت رکھن کرتے ہوئے قیارا ٹیر مقدم کرتے ہوئے تہمیں خوش آ مدید کہتے میں اس

(6)

# مخاطب لوگوں كوقريب كرنا

علم کے سیکھنے اور تیجھنے بیں طلبہ کے استاذ کے قریب ہونے کی ایمیت چنداں تھا بڑ بیان نہیں۔ ہادے رسول کر یم بیٹھنٹیٹر اس بات کا خصوصی اہتما مفریائے۔ ووران خطبہ حضرات صحابہ کو قریب ہونے کی ترغیب و بنا آپ کی سیرت طبیبہ سے ٹابت ہے۔ تو قیق الجی سے ذیل میں اس بارے میں دورلیلیں چیش کی جادری ہیں:

#### ا حديث مره بن جندب والثير:

ا مام ابوداود رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سمر ، بن جندب بڑائٹوز سے دوایت تقل کی ہے۔ سرم'' نبی اللہ برینے قائم نے فرویا:

" أُخَضُّرُوا الذِّكْرَ، وَاثْنُوا مِنَ الإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخِّرَ فِي الْحَنَّةِ، وَإِنْ وَخَلَهَا."ك

'' الجلس انسجت میں حاضر ہوجا دّ اور امام سے قریب ہوجا دُ ، کیونکہ دیتینا اَ وَکِ ( امام سے ) دور ہوتار بتاہے ، تی کراگر دوجنت میں دبخل بھی ہوگیا، تو ای کومؤخر کیا جائے گا ایسی اس کا داخہ دوس سے لوگوں کے بعد ہوگا۔

اس صدیت شریف بین آخضرت <u>مُشَاق</u>قاً نے ارم سے دوری کے ضارے کو بیان قربا کر دوران نصیحت قرب الام کی ترغیب دی ہے۔ امام ابوداو دوحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث برعنوان بایں الفاظ و کرکیاہے:

عديت ير موان باين الفاظ و حريات:

لي مسن أبي داوه و تفويح أبواب التحسمة رضم التحديث ١٩١٥ / ٢٩١٠ وَأَوْ ٢٩١٠ وَأَوْ الْمِالَى مَا لَالَ حديث كم (صن) كمات ( كا ظاهر استعباع سنن أبي داود ١٩٤٠ ).

[بَابُ اللَّهُ نُو مِنَ الإِمَامِ عِنْدَ الْمُمَوَعِظَةِ إِسْ إبونت خيحت امام سه قريب بوسف كم تعلق باس إ علامه يلي دنمه الله تعالق في شرح حديث بش قرم كماسي:

" أَيْ لاَ يَوْالُ الرَّجُلُ يَتَبَاعَدُ عِنِ اسْتِمَاعِ الْخُطَيَةِ، وَعَنِ الصَّعَّ الْأُوْلِ الَّذِي هُوَ مَقَامُ الْمُقَرِّينَ حَتَّى يُؤَخِّرَ إِلَى آجِرِ صَنَّ الْمُنسفِلِينَ، وَفِيْهِ تُوْهِبُنُ أَمْرِ الْمُتَّاجِرِينَ، وَتَسُفِيهُ وَأَيِهِمْ حَنِثُ وَضَعُوا انْفُسَهُمُ مِنْ أَعَالِي الْأَمُودِ إِلَى أَسَافِلِهَا. " \*

''لیتی آوی خطبہ سننے میں پیچھے بٹی رہتا ہے اور صف اوّل ہے بھی ، جو کہ مقربین کی جگہہے ، بیال تک کہ نجلے درجے کے لوگوں کی صف میں موّ قرکیا جاتا ہے۔ اس و صدیت میں آ بیچھے رہنے والوں کی کو تابی اور کم عقلی کو آشکارا کیا گیا ہے کہ انہوں نے اسینہ آ ہے کو بلند ہوں کی بجائے ہنتیوں میں دکھا۔''

#### ۲ به حدیث اوس بن اوس شانگیدا

ا الم م تر غدی دهمه الشرافعا فی نے اواں بین اوس پڑھٹنا سے روابیت نقل کی ہے ۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ <u>مشکرت</u>ا کے فراہا:

" مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمُ الْحُمْعَةِ وَغَسُّلَ، وَيَكَّرُ وَالْتَكُوّ، وَدَنَا، وَاسْتَمَعَ، وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوّةٍ يَخْطُوهَا أَجُرُ سَنَةٍ، صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا."ع

''جس نے جود کے دن خوب اچھی طرح طسل کیاہے اس صورے مجد کیا

له مش أي داو ۱۲ / ۲۲۱. که شرح انطب ۲۲۷ / ۱۲۷۸ - ۱۲۷۸ .

سكه مديد عريف كالمراجع الدين في الميك ومراحي بيان كياب كالمعنى في المراكب المراكب المراكب المراكب كرايات

مَنْهُ صحيح سنن التومدي ، أبواب السعية ، بات في مضل المنسَّ يوم الحديث ، وقم المحديث ، \*\* \* القدر ١٠٥٠ / ١٥ ٥٠٠ ٥٠ . في اليالى في الله مديث و إلى مرار واليسي ( الموظر بوالسرح ) السابق ( ١٠٥ / ١٠٥ ) . السابق ( ١٠٥ / ١٠٥ ) .

طرف لکاہ (خطیب کے ) قریب ہوا اور خوب توجہ اور دھیان ہے سنا ہائی کے لیے افغائے جانے والے ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کے روز دیں اور قیام کا تواب ہے۔''

آ مخضرت منظوّق نے اس حدیث شریف ہیں جارا الحال کرنے والوں کے لیے عظیم بیٹارت دی کا ان کے ہرتدم کے فوش ہیں جا را الحال کر وزوں اور قیام کا تواب ہا اللہ کا جا را الحال ہیں ہے ایک کمل دوران فطبہ فلیب کے قریب ہوکر بیٹھنا ہے۔
انچ کی افسوس اور دکھ کی ہات ہے ہے کہ جاسعات اور ویٹر تعلیمی اداروں میں طلبہ کی ایک ہول کو ور پیٹین پیند کرتی ہے ادراس ایک ہول کو ور پیٹین پیند کرتی ہے ادراس سے زیادہ دکھ کی بات ہے کہ مدرسین کی آیک ہولی تحداد کو اس بات ہے جھے فرض تیس کے دراس کے کہ طلبہ نو ویک بین یا وور الن کا معلم فطر بیٹج کے لیے مقردہ ووقت گزار نے کے لیے بچھے کہنا ہے کہا ہے کہا ہے اوران کے دلوں ہیں آج رفے کے لیے مقتف اسالیب و کہنا ہے اوران کے دلوں ہیں آج رفے کے لیے مقتف اسالیب و اسائل اختیار کرنے کی کوشش کرنا این کی کتاب زندگی میں شاش می تیمیں۔ فہلی الله دست کی وفی آ انگ نیک کتاب زندگی میں شاش می تیمیں۔ فہلی الله اللہ دست کی وفی آ انگ نیک کتاب زندگی میں شاش می تیمیں۔ فہلی الله داران کی انتہار کی گئیس شاش میں تیمیں۔ فہلی الله داران کی انتہار کی گئیس میں شاش می تیمیں۔ فہلی الله داران کی انتہار کی گئیس میں شاش میں تیمیں۔ فہلی الله داران کی کتاب زندگی میں شاش می تیمیں۔ فہلی الله داران کی کتاب زندگی میں شاش میں تیمیں۔ فہلی میں انتہار کی گئیس میں شاش میں تیمیں۔ فہلی الله داران کی کتاب زندگی میں شاش میں تیمیں کی فیمی انتہار کی کتاب زندگی کی میں شاش میں آئیس کی فیمی کا کیس میں کتاب کی کتاب زندگی کی کو کھور اللہ کی کتاب زندگی کی کو کھور اللہ کی کتاب کی کو کھور کیا کہ کو کھور کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتاب کا کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کر کتاب کی کتاب کر کتاب کی کتاب کتاب کی ک



#### (7)

نبی کریم می آزادر خاطبیان کا آیک دوسرے کی طرف متوجہ ہونا سلسلہ تعلیم بی قوت اور تا ایر پدا کرنے والی باتوں بی سے ایک بیرے کہ عظم اپنارخ اور توجہ شاگر دوں کی طرف کرے اور وہ اپنی قابیں معلم پر مرکوز کریں۔ بیرت طیب میں بیات ووٹوں جانب سے بدرجہ اتم موجود تھی۔ تو نیتی الی سے ذیل میں اس بارے میں قدر نے تعمیل سے کفتگو کی جاری ہے:

## ا-آ تخضرت ملطي مَيْنا كاحاضرين كي طرف متوجه مونا:

ا: حديث أني موى وَالنَّهُوا:

المام بخاری رحمہ الله تعالی نے حضرت ابوسوی بھٹن سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" حَاءَ رَحُلُ إِلَى النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ خَصَبًا ، وَيُقَدِلُ حَمِينًة". فَرَفَع إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالُ: وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ: "مَنَ قَاتَلَ لِنَكُونَ كَلِعَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلَيْا فَهُوَ فِي سَبِيلٍ اللَّهِ عَزَّةً خَلُ". 4

" أيك فقس في يصفين كى فدمت عن حاضر بوكر عرض كيا:" إرسول الله من الله من الله من الله من الله الله من الله الله من الله الله كان عد

لم صحيح المبخارية كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً، رقم المعديث ١٩٣٢، ٢٩٣/١ (3(m) \$>\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$

ک وجدے اُڑتا ہے اور کوئی فیرے کی وجدے جنگ کرتا ہے۔'' لوا کی منطقی نے اس کی طرف اسٹے سرکوا تھایا۔

رادی نے بیان کیا: ''آپ نے اس کی طرف مراس لیے اٹھایا کہ ووا سائل ] کفر اٹھا۔ پھر آپ پینے کھٹے نے فرمایا: ''جواس لیے لڑا اَل کرے ؟ کہ اللہ کے کلہ کومر ہلندی تھیب ہو، وہ اللہ عزوج ہل کے داستے میں (الزائی کرڈ) ہے۔'' اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہے کہ آئے تضرت مطابق نے سائل کے سوال کا جواب دیتے وقت اپنے سرمبارک کواس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے بائد فرمیا۔امام این انی جمرہ رحمہ اللہ تعدلی نے تحریم کیا ہے :

" فِيُو دَلِيْلُ عَلَىٰ أَنَّ السُّنَّةَ أَنُ يُوَاحِهَ الْمَسُولُ السَّائِلُ بِوَحَهِهِ عِنْدَ الْحَوَابِ. يُوْحَدُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ: " فَرَفَعَ إِلَيْهِ وَأَسَدُ." ثُمُّمُ اسْتَعَذَرُ مِنَ رَفْعِ وَأَمِهِ عِلَيْتُكُمُ بِأَنْ قَالَ: "إِنَّمَا رَفَعَ إِلَيْهِ وَأَسَهُ لَانَّهُ كَانَ قَاتِمًا " لِهِ

"الى [ عديث إش الى إن كى دليل ب كو جيب كا جواب دية وقت سائل كى طرف وخ كرامسنون ب- بير بات دادى كي بيان [ آنخضرت المنظمة في قاس كى جانب المرف وخ كرنامسنون ب- بير بات دادى كه بيان [ آنخضرت المنظمة في السب بيان كرت السب مركوا خيايا كوفك و كا سب بيان كرت موت كها كها كه [ آن ب في الن كل جانب الى لياب مركوا خيايا كوفك و كرا الفات ]"
موت كها كه [ آن ب في الى في جانب الى لياب مركوا خيايا كوفك و كرا الفات ]"
ما فظ ابن جحر رحم الله تعالى في طراز بين : "فيه إفتيال الكه شرو لي على المشاجل. "عاد الله الله الله على المشاجل ." على المراب موتاب ."

ادرعا ميني رحمالشقال في تحريكياب: "فيّه إنّبَالُ الْمُتَكَيِّم عَلَى الْمُخَاطَب."ت

"اس معظم كا كالمب كي طرف تويدكراً "بت بوتاب."

ل بهجة التفوس ١/١٠٠١ \_ كه ضع المياري ٢٢٢١١ على صدة القاري ٢٩٧١١

٢: حديث البراء رُخافيُّهُ:

امام بخارى رحم الله تعالى نے «طرت البراء رُئَائِة سے روایت آئى کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا: " خَرَجَ النَّبِیُّ ﷺ نَوْمُ أَضْحَی فَصَلَّی الْعِیْدَ رَکُعَتَیْنِ، تُمُّ اَفْتِلَ عَلَیْنَا بِوَجْهِمْ وَفَالَ: "إِنَّ أُوْلَ نُسُكِنَا فِی یَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَیْدَاً بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ .....اللحدیث" الله نَیْدَاً بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ....اللحدیث" الله

'' نی مضیح میدانا گئی کے دن بھیج کی طرف تشریف لے میجے اور دِ نماز عید کی او رکعت پڑھا کیں، پھر ہماری طرف چیرہ اسبارک اکر کے فرمایا: '' بقیماً آج کے ہمارے دن کی کیل عبادت سے کہ ہم نماز کے ساتھ ابتدا کریں، پھروالیں آگر کر آبانی کریں۔۔۔۔۔الحدیث۔''

اس مدیت شریف می معزت البراه رئون نے دوران خطب تخضرت منظیق کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا کر [آپ نے چیرہ [مبارک] ہماری طرف کیا]المام بخاری رحمہ الشرق الی نے اس حدیث برعوان بای الفاظ تحریر کیا ہے:

> [بَابُ إِسَيَقَبَالِ الْإِمَامِ المَنَاسَ فِي خُطُبَةِ الْعِيدِ] \* [ فطري يدين الماكالوكول كى طرف درخ كرت سكم يحلق باب ]

> > ٣ عديث الي معيد الخدري والثنة

ا مام بخاری رحمہ القد تعالیٰ ہی نے حضرت ابوس مید الخدری ڈٹٹٹٹ سے روایت مقل کی ا ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" كَانَ النَّبِيُ شِيْنَاتُنَا يَخُرُجُ بَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى،
 فَأُوّلُ شَيْءٍ يَتَذَا بِهِ الصَّلا أُهُ ، ثُمَّ يَنْصَرِث فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، —

ران صحيح البخاري، كتاب الهيدين، حزء من رقم الحديث 130/7:30 1. كما المرجع المنابق 130/1 1. (4 EX30-2003 F-3 MAINE 25)

وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُغُوفِهِمْ لِقَيطُهُمْ، وَيُوصِبُهِمُ، وَيَأْمُرُهُمَ

''نی مطابق میدالفرادر میداله می که دن عیدگاه کی طرف تشریف لے جاتے اقر سب سے پہلے آپ نماز پڑھائے ار نمازے عادر نج بوکر آپ لوگوں کے سامنے کھڑے بوجائے اور لوگ اپنی صفوں میں بیٹے رہے۔ آپ انہیں وعظ وقعیت فرنانے اور [المحی باق ل کا] تھم دیتے ۔۔۔۔ الحدیث'

علام یخی دحمدالله تعالی بن نے صدیت سے ستھادیا تمی بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے: " وَفِیْهِ مُوّاجَعَهُ الْحَطِلْبِ لِلنَّاسِ ، وَ أَنَّهُمْ بَیْنَ یَدَیُهِ. "ت " اس [ صدیت] سے ثابت بوتا ہے کے قطیب اپنا درخ لوگوں کی طرف کرے اور لوگ اس کے دوہروہوں۔"

٣ : حديث العرباض بن ساديه فالثلا:

المام این مجدر حمد الله تعالی نے معترت العرباض بین سارید نوٹیو سے روایت تقل ک ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

مل صحيح البحاري: كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلّى بغير منير، مزه من وقع الحداث: ١٩٥٨ - ٤٤٨/١ - ١٩٤٩. <u>ثم</u> همدة القاوي: ٢٧٩٥. تم المرجم المالي: ٢٨٠/١.

"صَلَى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَةً صَلاَةً الصُبْح، ثُمُّ أَقَبَلَ عَلَيْنَا بِوَ حَهِدٍ، ثُمُّ أَقَبَلَ عَلَيْنَا بِوَ حَهِدٍ، فَرَّ مَنْ فَرَكُمْ نَحُوهُ." له أَوْ حَمْلَةً بَلِيْغَةً. " فَذَكُمْ نَحُوهُ." له أُرسول الله مِنْ فَيْرَةً بِهِ مِنْ ثَمَالُونُ فِي مِنْ الله عَلَى مُورَ وَمَنْ قَرِياً " مَهِر انبول مارى طرف متوجه بوت اور بمين اعتبالُ مؤثر ومنذ قرباً!" مجر انبول ورادى إن المرح مد بث روايت كى -"

اس صدیث شریف سے داخع ہے کہ آئخضرت منظیکی حضرات محاب کو وعظ کرنے کے لیے اسے چیرہ مباوک کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوسکا۔

ب رصحابه كانبي يطفيق كم كلرف متوجه ولا

تونین الی سے دین میں اس بارے میں تمن مثالیں بیش کی جار ہی ہیں:

ا: حديث الى معيد الخدري فانتفزز

امام بخاری رحمداللہ تعالی نے حضرت الاسعید الخدری ڈٹائٹز سے روایت نُقل کی ہے۔ کہانہوں نے بیان کیا کہ:

" إِنَّ النَّبِيِّ شِيْنِكِيَّةً حَلَسَ ذَاتَ بُومِ عَلَى الْمِنبَرِ ، وَحَلَسُنَا حَوَلَهُ." \* "أيك دان في مِنْنَظَيَّةً منهر بِرَتَحَريف قرما ہوئے اور ہم آپ كاردگرو مِنْهِ كے ـ"اس مديث برامام بخارى درمداند تعالى نے عوان بايس الفاظ تحريكيا ہے:

[ بَابٌ يَسْتَقَبِلُ الْإِمَامُ الْقَوْمَ، وَلِسْتِقَبَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ إِذَا تَعَطَّبَ ] \*\* [ بوقت خطيه مام : بنارة الوكون كي طرف اور نوگ اس كياجا مب كرين ]

كي مسن ابن ماحد ، المغدمة ، باب اتباع سنة الحققاء الراشدين المهديين ، رقم الحديث 6 6 ء الم ۷۲/۱ (المطبوع جمعقيق د. بشار)، كَمُّ البِلْ فيها الرحدث كواكي إثر ادوايث ـ ( طاطرات) المحيح منى ابن ماحد ( 19/4)؛ يُمَرُ طاحق يونقحني سن ابن ماجه للدكتور بشار ۲/۱۷ و إنجاز الحاجة للشيخ محمد على حانباز ۲/۱۷ ۲ م ۲۵۸۲.

سك صحيح البحاري وكتاب الجمعة وقم المعليث ٩٤١ - ٢/٢٠٤. سكة الموجع المعان ٢/٢٠٤.

#### حافظاین جمر مراشاتعانی قریر کرتے ہیں:

" وُقَّةِ اسْتَنْبَطُ الْمُصَنِّفُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيُ سَعِيْدٍ ﷺ [أَنَّ النَّبِيُّ عُلِيْتُكُمُّ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبُرِ، وَجَلَلْتَ حَوَّلَهُمْ مَقْصُوٰذَ النَّرِيُّسَةِ."ك

'' مصنف[الأم بخاری] نے حدیث اُنِی سعید بڑیٹھڑ[ائیک دن…] ہے باب کے عموان کا استعباط کیا ہے۔''

بھرھا فظار حمدالقد تعالی تحریر کرتے ہیں:

وَوَجُهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ خُلُوْسَهُمْ حَوْلَهُ لِسَمَاعِ كَلامِهِ يَفْتَضِيَ نَظَرَهُمُ إِلَيْهِ غَالِبًا ، وَإِذَا كَانَ ذَلَكَ فِي غَيْرِ خَالِ الْمُعْطَلِّةِ ، كَانَ خَالُ الْمُطَلِّةِ أَوْلَىٰ لِوَرُوْدِ الْأَمْرِ بِالْإِسْتِمَاعِ لَهَا وَالإِنْصَاتِ عِنْدَهَا. وَاللَّهُ أَعْلَى. سِ

صدیث کی عوف ناباب پرولالت ای طرح ب کرمحابیکا آنخفرت <u>نظیمیّزا</u> کی \*نفتگوشند کے لیے آپ کے گرو بیٹھنااس بات کا متقاضی ہے کہ وہ عالباً آپ کی طرف و کیورہے تقداور جب مدینایت غیر خطب شتی ہی و خطب میں آویطریق اولی ہوگی ، کیونکداس میں آوجداور دھیاں سے سننے کا عکم ہے۔ والفرائم را مجر حافظ رحمہ انفرانعائی صحابہ کے رسول الفہ بلٹے آئیج کی طرف رزغ کرنے کی تحریت

بران کرتے ہوئے رقم طراز ہیں: بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

" وَمِنْ حِكْمَةِ اِسْتِفْنَالِهِمِ الْإِمْامُ النَّهَيُّوُ لِسَمَاعُ كَلاّمِهِ،
 وَسُلُوكُ الْأَدْبِ مَعْهُ فِي اسْتِمَاعِ كَلاّمِهِ، فَإِذَا اسْتَقْبَلَهُ بِوَحَهِهِ،
 وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِحَسَدِهِ وَبِقَلْهِ وَخُضُورِ ذِهْنِهِ كَانَ أَدْعَى لِتَفَهَّمِ

له فتح الناري ٢٠٢٦ . على العرجع السائل ٢٠٢٦ باختصار

مَوْعِظَنِهِ ، وَمُوَافَقَنِه فِيمُا شُرِعَ لَهُ الْيَهَامُ لِأَجُلِهِ . " له الْمَعَامُ لِأَجُلِهِ . " له الن كالم في طرف رخ كرف مين تحمت به ب كداس مين الس في تفظّو بيضة كالم في طرف المن بين الس في تفظّو بيضة كالم بين المن كالموف المنا منذ كا والبه من المواد بين المنظر كالموف من ول اور من المواد في كالموف من جيه والمناس في طرف المناس كالم في من كالموف من جيه والمن كالموف من بين المنظم كالمناس كالم في المناس المنظم كالمناس المنظم كالمنطق ك

علامه يتى رحمه الله تعالى اس بارے بيس وقم طراز بيس:

" خطیب کی طرف دٹ کرنے میں محمت یہ ہے کہ وہ دل جمعی ہے اس کے وہظ کوئیں ،اس کی بات برخور وفکر کریں اور کسی دوسری چیز میں مشغول شہول ۔" ۲: حدیث این مسعود بڑائیں :

ا نام ترندی رحمدالقد تعالی نے عبداللہ بن مسعود بڑھٹنے سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

\* كُنْ وَسُولُ اللَّهِ فِلْكَثَيَّةً إِذَا اسْتَوْى عَلَى الْمِنْرِ، إِسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُحُوهِنَا. \* تَّ \* : جِبِ رسولُ اللهِ مِثْنَاقَيْمَ مَهِر رِتَشْرِيفِ فرابوتِ تَوْجَم ابنِ جِيرول كَ

تُ فتع اساري ۲/۲ و . هي عبدة المقارى ۲/ ۲۰ و.

سكة صحيح سنن الترمذي، أنواف المتعدد، باب في استقبال الإمام (15 حطب، وقد المعديث 17 - 17 ( ۱۵۰ ( ۱۵۰ مل) المراز في المنطقة كذا كام في استقبال الإمام ( ۱۵ مام ( ۱۵۰ مام ( في المنطقة ) كماكن بركي عظالة ( کارشائق ) الحمام كام في المراز في المنطقة الحماد المنطقة الم

ساتھ آپ کی طرف متوجہوتے۔"

على ابن الملك دحمد الله تعاتى في شرح عديث من بيان كيا يوني بم آپ شيخ آخ كي طرف است دخول كو پهر لين مسئون طريق يرب كه توگ اينارخ خطيب كي طرف دور خطيب ان كي طرف كرے ـــ " سه

٣٠: حديث تايت فاتخا:

ا مام این ماجر رحمہ اللہ تعالی نے عدی میں فابت سے اور انہوں نے اسے باپ فابت مُنافذ سے روایت نقش کی سبے کرانہوں نے بیان کیا:

" كَانَ النَّبِيُّ عِلَا لِلْهِمَّةُ إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْسِ اِسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوْ جُوهِ لِهِ " " " بعب جي مِنْفَقِيَّ منبر يركر عاد اوت تو آپ كے محام اپنے چروں كے ساتھ آپ كى طرف موج موت !"

مقام افسوس ہے کہ تعلیمی اوارول میں یہ یات و یکھنے میں آئی ہے کہ دوران سیق ابھی طلبہ مرس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے دائیں یا کی جمائے میں جائے کے دوران سیق سے کمروں کے بیاس ہے کمی کا ان کے دیکھے بغیر گزر جانا الیمی محروی ہے، جس کا برداشت کرنا ان کے بس ہے باہر ہوت ہے۔ بگاڑ مرف بیمی بیس ، بلکہ بعض مدرسین بھی اس بات کی طرف وحیان تیس دیے۔ انہیں تو اپنے بیکچر کو کا اس دوم میں بھی تکن ہے۔ کوئی اس بات کی طرف متوجہ ہویا ندمو، اس ہے انہیں کچھ ترض تیں۔ باڈا الله وَانِّ اللّهِ وَاجِعُونَ ، ان کی طرف متوجہ ہویا ندمو، اس ہے انہیں کچھ ترض تیں۔ باڈا اللّهِ وَانِّ اللّهِ وَاجِعُونَ ، اس اللّهُ کُر مَا اللّهِ وَاجْعُونَ اللّهِ وَاجْعُونَ کُونُوں ، میں شائل ندفر مانا اورا ایسے مانل لوگوں ، میں شائل ندفر مانا۔ امین یا سی یا فی توجہ ہو۔

سله منقول از: موقاة السقائيح ١٩٧٣.

کے سنن این صاحة، آبواب (آفادة العمالات باب سامنان لی استفیال الإمام وهو یافعطب، وخم التحدیث ۱۹۲۲ (۱۹۹۶ - ۲۰ گی البالی نے آئی عدیث کوانیخ آقراد دیا ہیں۔ (طاحت بوصحیح سن این مامنانا (۱۸۷۷ کیزنفیمل کے لیے وکیکے: ساسلة الاحدیث انصاحیحہ، وقع التحدیث (۲۰۸۰ میراد) ۱۹۱۵ - ۱۱ - ۱۹۱۷ میراد)

(8)

# بات کرنے سے پہلےلوگوں کو جیپ کرانا

سنسار تعلیم کی کامیابی کی ایک اساسی اور بنیادی ضرورت ظلبه کامعلم کی گفتگوکو خاسوتی سے سنا ہے۔ظلبہ کے سکوت اور خاسوتی کے بغیر مدرس اپنی بات کیے سجھا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب [الجامع الصحیح] میں ایک باب کا صوان بایں الفاظ تحریم کیا ہے:

[بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْعُلْمَاءِ]

[ علام كى بات خاموشى سے سفنے كے متعلق باب]

حافظاین جمردهدانشانحالی نے اس کی خمرح کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:" آي المنشنگوٹ وَالإِسْتِشَاعُ لِمِسْا يَقُونُونَهُ ." مِلْهِ

" اليعنى ال كى بات كوخا موتى اوردهيان سے سنا ـ"

المام ابن بطال مصرالله تعالى ئے تحریم کیا ہے:" إِنَّ الْمَاِنْصَاتَ لِلْعُلَمَّاءِ الْآذِمُ بِالْمُتَعَلِّمِينُ.""

"علما مكى يات توجه بي سننا طلبه برالا زم ب."

ہارے رسول کر میں بھٹھ آتا ہیں ہات کا شدیت سے اہتمام فرہائے کہ سامعین آپ ک گفتگو خاسوشی سے سیں ۔ تو نیق الٰہی سے فریل میں قدر نے تفسیل سے اس بارے میں مختلوکی جائے گی ۔

رلي فتح الماري ۲۱۷/۱.

مله الماحكة بود المسرجع السنابق ( ٢٦٧/ .

# ارخطبه جمعه من گفتگوی ممانعت:

ا: حديث الي هرم و وفائقة :

المام بخارى دهدالشقال في حفرت بو بريره دان تنسب كرات و المام بخارى دهدالشقال في حفرت بو بريره دان تنسب كرات و المؤلف الله المنظيمة المؤلفة الكرات المؤلفة الكرات المؤلفة الكرات المؤلفة الكرات المؤلفة الكرات المراح المنام مستخطرة المؤلفة المؤلفة الكرات المراح كالمؤلفة المراح المؤلفة المؤلفة المؤلفة المراح المؤلفة المراح المؤلفة المؤل

" وَمِمَّا يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ فِيُهِ النَّهِيَ عَنْ جَوِيْعِ الْكُلَامِ حَالَ الْحُطَيَةِ، وَلَبَّهُ بِهِذَا عَلَى مَا سِوَاهُ، لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ: "أَنْصِتُ "، وَهُوَ فِي الْأَصَلِ أُمْرٌ بِالْمَعُرُوفِ، وَسَمَّاهُ لَغُواً، فَغَيْرُهُ أُولِي. "ك

'' اس و مدیث بسے مستفاد باتوں بل سے ایک بیہ بے کہ دوران خطبہ برسم کا ''نظر منوع ہے ۔ آنخضرت مِنظِیَقِیْم نے اس کے ساتھ برسم کی گفتگو کے بارے بیں عبیہ فرمادی، کیونکہ جب (چپ رہو) کہنے کو آپ نے لغوقر اردے دیا جو کہ در حقیقت[امر بالمعردف] ہے ، تواس کے سواد گیر گفتگو تو بطریق اولی [ممنوع] ہوگی۔''

ل صحيح البخاري، كتاب الحمدة ، ياب الإنصات يوم الحمدة و الإمام يخطب، وقم الحديث 4 7 م 9 1 إ 9 . 9 .

٢ ـ حديث اين عما ك وفاتها:

۔ امام احد رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابن عباس ڈوائن سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ثِنْفَالِيَّةِ : " مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ، وَالإِمَامُ بَخُطُبُ، فَهُوَ كَمْثُلِ الْجِمَارِ يُحْمِلُ أَسُفَارُاه وَالَّذِي يَفُولُ لَهُ: "أَنْصِتْ" لَيْسَ لَهُ خُمُعَةً ". الله

''رسول الله بيضيَّقِيَّ نَے ارشاد فر مايا:''جس نے جعہ کے دن نظيہ امام کے دوران گفتگو کی وہ گدھے کی مائند ہے ،جس نے بڑی بڑی کما ثیں اٹھار کھی جول! درجس نے اس کو کہا:'' جب بوجا دَ'' اس کا جعد انگائیں۔'' خطبہ جعد کے دوران خاموش ندر ہنے کی دعید کس قد رنگلین اور خونس ناک ہے! من دو از یس بولنے دالے کو جب کروانے کی غرض ہے بھی خاموش شدر ہنا انتہائی

یں۔ خسارے کا سورا ہے۔

سورابوهريره مناقط كي ايك اورحديث:

الم مسلم اور امام ابن فزایمه دهمهما الله تعاتی نے حصرت ابو ہر برہ ڈکٹنٹ سے روایت فقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قَالُ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ: " وَمَنْ مَسُّ الْحَصَى فَقَدُ لَغَا ". عَ

سلے السند، وقع المعدید ۲۰ تا ۲۲ ۱۲ ، ۳۲ بر شاکر نے اس کی اختاد کوسن قرارہ یا ہے۔ ﴿ طَاعَظَہُ عور حاسش المسند ۲۰ ۲ ۲ ، ۲۰ عالما اللهِ عَلَى نے اس معدید سے ارس عمل قرار کیا ہے اس کیا جہ ماہر اداور المطبر الی نے واقعیم آنکیو عمل دوایت کیا ہے ۔ اس عمل مجاند بن سعید سے اور اس کو لوگوں نے ضعیف قرار دیا سے دائشانی نے ایک روایت عمل اس کی تو تین کی سے رصد معالم و عد ۲۰۱۲ ،

ملَّه صَحْعَ مِسَلَمَ، كَتَابِ الجَمَعَ، بَابَ فَعَلَ مِنَ اسْتَمَعَ وَأَنْصِتِ النَّفَظَيَةِ، جَزَهِ مِن رقعِ الحليث ٢٧ (٧٥/٩)، ٢/٨٨٥ وصحيح إلى تربعة، كَتَابَ الحَمَّقَةِ جَمَّاعَ أَنُوابِ الأَثَالُ والحَطَّقَةِي الجَمْمَة، حَرَّ مِن رقعِ الْحَمَّيْتِ ١٨٥/٢١٨١.

"رسول الله مِضَيِّعَ نے فرمایا: اور جس نے تکریوں کو چھوا، تواس نے بھیٹا لغوا حرکت کی۔ "

شرب حديث بين امام قو د كارحمه الله تعالى وقم طرازين.

ب قبل از خطبه لوگول کوچپ کروانے کا تکم:

وس بارے میں تو یکن البی ہے ذیل میں دومثالیں پیش کی جارہی ہیں۔

ا: جرم بخاتمة كولوگول كوچپ كروان كاتكم:

المام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے معزت جرمیر بڑنٹائنا سے روایت نقل کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

ل مسمع این عزید۲۱ ۱۹۹۲ کی شرح النوری ۱۹۷/۱۹

"أَنُّ النَّبِيُ خَلَاثُمُ فَالَ لَهُ فِي حَجِّةِ الْوِذَاعِ: "اسْتَنْصِبِ النَّاسَ ". ثُمُّ قَالَ: " لَا تَرُجِعُوا بَعَدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ ". له

'' رسول الله ب<u>طف</u>ر آن المبين ججة الوداع بين فرمايا: '' لوگوں سے کہو کہ خاموش بودھا کس ل''

بھرآ پ نے قربایا: میرے بعد کافرنہ ہوجاتا، کہتم ایک دوسرے کی گردنیں ، مارنے لگ حاؤے''

r: بلال مِن الله كولوكول كوخاموش كروائ كالحكم:

ا مام وہن انسیارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انس بن ما لک بڑائٹھ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" وَقَعْتُ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ، وَقَدُ كَادَتِ الشَّمُسُ أَنْ تَوُوْتِ، فَقَالَ: " يَا بِلاَلُ أَنْصِتُ لِيَ النَّاسُ ".

فَقَامَ بِلَالٌ وَعَنْ ، فَقَالَ: " أَنْصِتُوا لِرَسُولِ اللَّهِ الْعَلَيْظَ ".

فَأَنْصَتَ النَّاسُ، فَقَالَ: " مَعَشَرَ النَّاسِ! أَتَانِيُ حِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ آنِفًا فَأَقْرَأَنِيْ مِنْ رُبِي السَّلَامَ. ....الحديث. الله

" نی مطابقی عرفات میں کھڑے ہوئے اوراس وقت مودج غروب ہو سنے کے

قریب فقاریس آپ نے فرمایا" اے بلال! لوگوں کو میرے لیے فامیش کرونوک" پس بلال بڑائزا تضاور کہا: 'رسول الله م<u>نظر تق</u>ع کے لیے جب ہوجاؤ۔'

سلمه مسجيح المتحاري كتاب العلم، باب الإنصاف للعلماء، وقم الحديث ٢١ ١٩ ٢٠/ ٢١٠. سكه خلاً عن الترغيب والترهيب، كتاب الحجيم الترغيب في الوقوفي بعرفة، والمتزدلفة، وفضل بوم عرفة، حزء من وقم المحديث ١٠ ٣/٣٠٢. في المباركة الكروزي لغيره إقرارها بــــ( المحتمدة ٢٠١٤). مسجيح الترضيب والترضيب ٣٣٣٧. فيزفا فقدوة مبلسلة الأحماديث الصحيحة ٢٣١٤. ١٦٤ ١٤.

لوگ خاموش ہو مینے ، قو آنخضرت مظیّقیّق نے قربایا: '' ایمی جرنگل عَلَیْھِ میرے پاس آئے اور میرے دب کا مجھے سام پہنچایا ہے ۔۔۔۔۔الحدیث'' کہلی حدیث میں آخضرت مِظِیّقَاتِ نے خطبہ ارشاد قربانے سے پہلے حضرت جربے نظائمۃ کو لوگوں کو خاموش کروانے کا تھم دیا اور دوسری حدیث میں کہی تھم معزت بال ڈائٹہ کواچی تعثیر شروع کرنے سے پہلے دیا۔

ح - آنخضرت منظمة كالفتكوس ببلي توجيس سفة كاحكم

﴿ مُكَمَّا فَعُومًا عَلَى بَابِ اللَّهِي عَلَيْكَ إِنْ فَيَعَرْجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: "إِسْمَعُوا".

فُلْنَا: " قَدُ سَمِعْنَا ".

فَالَ: " إِسْمَعُوًّا ".

فَكُنَا: " قَدُ سَمِعْنَا ".

فَالَ: " اسْمَعُوًّا ".

فُلُنَا: " قَدُ سَبِعُنَا ".

قَالَ: " إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعُدِيُ أَمْرَاءُ فَلاَ تُصْدِّقُوهُمْ بِكِذْبِهِمْ، وَلاَ تُعِيَّنُوهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنَ صَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ لَمُ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضِ". ك

" ہم نی مفتی کے دروازے پر بیٹے تھے کدآپ ہمارے پاس تشریف لائے تو فر مایا: "سنو" ہم نے عرض کیا: " بیٹینا ہم نے سنار یعنی ہم سنے کے لیے متعد میں ]" آپ مفتی نے فرمایا: "سنو"

لَى الإحسان في تقويب صحيح ابن حيان كتاب البر والإحسان، يات انصدق والأمر بالعمروف واقبهي عن المشتكر ذكر الإمر عن تصديق الأمراد بكذيهم.....، وهم المعليث ٢٨٤ - ٩١٨/١ - ٩١٩، في شميسيارنا وُلاطنة الركازاساندوسي كياسيد( فالطنون مامنر الإحساق ١٩/١) • <</p>

ہم نے عرض کیا: ''بھیٹا ہمنے سنا۔'' آپ بھٹھٹاڑ نے فرمایا: ''سنو۔'' ہم نے عرض کیا: ''بھیٹا ہم نے سنا۔''

''آ تخضرت مضائق الله نقر مایا'' بلاشک وشید میرے بعد اسراء ہوں گے، تم ان کے جھوٹ کی تقد اپنی ند کرنا اور نہ تک ان کے قلم پر ان کی اعاشت کرنا ، کیونکہ جس نے ان کے جھوٹ کو بچ قرار دیا اور ان کے قلم پر ان ک بدد کی و دبیرے یاس حوض [کوئر] پڑئیس آئے گا۔''

آنخضرت مِنْ َ آغَازُ کُنْتُگُو ہے اس مدیث شریف کے مطابق آغاز ُ کُنْتُگو ہے قبل اپنے شاگر دوں کو تمین دفید قربایا کہ:'' سنو'' ادراس ہے مقصود میں تفا کہ دوآپ کی بات سننے ک خاطر ہمر تن گوش ہوجا کمیں ۔ وَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ أَعَلَمُ بِالصَّوّابِ .



(9)

# شاگر دوں کو نام ،کنیت یا لقب سے پکار نا

سیرت طیب سے بیات ہیں ہے کہ انخفرت میں تھا ہے اپنے شاگر دول کوان کے ناموں ، کنیوں اور القاب کے ماتھ بھارا۔ سلساتعلیم میں اس انداز تخاطب کا اثر ایک مسمہ حقیقت ہے۔ طلبہ کی توجہ میذول کرانے کا یہ بہترین فر بعرہ ہے۔ علاوہ ازیں اس طلبہ کے دل میں مسرت پیدا ہوتی ہے ، کیونکہ بوٹ کی طرف ہے اس طرح چھوٹے کے حتی طب میں ایک موٹ اظہار تعلق ہوتا ہے۔ ایام این الی جمرہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہے ایک عدیث میں آئی میں ایک موٹ اظہار تعلق ہوتا ہے۔ ایام این الی جمرہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہے ایک عدیث میں آئی میں آئی میں آئی کے ابو ہریا ، بڑھٹو کو ان کے نام سے پکارنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے ترکیا ہے :

" وَالَّحِكُمَةُ فِي ذَٰلِكَ تَظَهَرُ مِنُ وَجُهَيُنِ:

الأوَّلُ: أَنَّ يَدَاءَهُ بِالسَّمِهِ أَخَمَّعُ لِخَاطِرِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مَبَيًّا لِتَخْصِبُلِ حَمِيْحِ مَا يُلقَى إِلَيْهِ ، وَمَثَلُ ذَلِكَ يِدَاؤُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمُعَاذِ بْنِ حَبَلِ وَمَلِثَ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ وَهُوَ مَعَهُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، لُمَّ بُعَدَ النَّلَاثِ أَلْفَى إِلَيْهِ مَا أُرْفَدَ، كُلُّ ذَلِكَ فِيَا عُلَى الْأَهْبَةَ لِلإَنْفَاءِ وَيُضْغَى لِسَمُع الْخَطَابِ.

اَلْثَانِي: إِنَّ فِي نِدَائِهِ بِاسْهِ إِذْ حَالَ سُرُورٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ اللِّذَاءَ أَبَدَآ إِذَا وَفَعَ مِنَ الْفَاضِلِ إِلَى الْمَفَصُّولِ يَحْصُلُ لَهُ بِهِ البِهاجِ وَ مُسُووْرٌ • فَكِيفَ بِهِ وَهُوَ يَذَاءُ سَيْدِ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَيْهِ عِنْ يُبْلُكَ السَّادَةِ المُبَا رَكِيْنِ اللَّذِينَ فَذَ نَبَتَ خُبُهُمُ لَهُ بِالتَّوَاتُرِ. " يُبْلُكَ السَّادَةِ المُبَا رَكِيْنِ اللَّذِينَ فَذَ نَبَتَ خُبُهُمُ لَهُ بِالتَّوَاتُرِ. " ''اس کی تکست دو مِبلودک ہے:

اؤل: ان کتام کے ساتھ کا ان کی بیک سوئی کا موجب بنتی ہے جو کہ بندائی جانے والی معلومات کے مصول کا سبب بنتی ہے اور ای طرح آخضرت رہنے تین نے معاذی میں جبل ڈولٹن کو تین دفعدان کے نام کے ساتھ ایکارا اور وہ اس وقت آپ میٹی تین کے امراہ سواری پر تھے۔ ہے تین دفعہ ایکار نے ) کے بعدآپ نے اپنام تصود بیان فرمانے۔ آپ شیٹی تین نے یہ سب ایکار نے ) کے بعدآپ کے وہ کئی بانے والی بات اپنی گرفت میں لے لیں اور بات سنتے کے لیے مستعد، وجا تیں۔

وم زان کے نام کے ماتھ تداخی ان کے دل بیں سرت کا داخل کر تاہے کیونکہ فاضل کی مفضو ل کوندا جی مفضول کے لیے سرور وقرحت ہوتی ہے۔ اور وہ خوتی کس قدر زیادہ ہوگی جب کہ ووندا سیدنا ولین والاخرین <u>مشکنیک</u> کی جانب سے ان بابر کت معزز لوگوں کے لیے ہو ، جن کی آپ مشکنیکا سے بحیت توافر کے ماتھ ٹابت ہے۔''

تعلیم و تربیت کے دوران آخضرت منظر آنا کا اسپنے شائر روں کو آیک ای نشست شن آیک دوراور تین تمین مرجدا م طرح پڑا منا خارت ہے۔ تو فیش رکب فکڈوس سے ذیل میں اس بارے میں تعدر کے تعمیل کے تعلقو بیش کی جار دی ہے:

# ا: مخاطب كوايك دفعه بيكارنا:

المعيدالرهن بمناسره بثلثينا كوندانا

انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا عَنْ مَسَأَلَةٍ وَكِلَتَ إِنَّهَا، وَإِنَّ أُوتِيْتُهَا مِنْ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيْتُهَا عَنْ مَسَأَلَةٍ وَكِلَتَ إِنْهَا، وَإِنْ أُوتِيْتُهَا مِنْ عَيْرٍ مَسَأَلَةٍ أُوكِكَتَ إِنْهَا، وَإِنْ أُوتِيْتُهَا مِنْ عَيْرٍ مَسَأَلَةٍ أُونِيَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ عَيْرَهَا حَيْرًا عَمَدًا عَيْرًا مِنْهَا فَكَوْرًا عَنْ يَعِينُكَ، وَلَتَبِ الَّذِي هُو حَيْرًا ".ك

'' رسول الله منظومیّن نے قرمایا: '' اے عبدالرحمٰن بن سمرہ! امارت طنب نہ کرنا ، کیونکہ اگر وہ تہمیں طلب کرنے پر دی گئی ، تو تہمیں اس کی طرف سونیا جائے گئے۔ جائے گائ اور اگر تہمیں بلاطلب دی گئی ، تو تہماری اعانت کی جائے گئے۔ اور جب تم کوئی تم کھا و اور اس کے سواکس اور چیز بیس بھلائی دیکھو، تو تم اپنے تم کا کفارہ دے دواور کام دہ کروجو بھانائی کا ہو۔''

٣ ــ البوة رخالفيز كوندا:

المامسلم دحمال شاقعا لى سنة معفرت ابوذ دانگاندست دوايت تقل كى سيم كرانهول سنة بيان كيا: " قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ : " يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَحْتَ مَرْفَةً فَأَكُورُ مَاءَ هَا. وَتَعَاهَهُ حِيْرَالَكَ "."

''رسول الله مظيّرة في خرماياً: ''اے ابوذرا جب شور باليكاد ، قواس كے بالی كوزياد ، كرلياكر واورائ يروسيول كى فركيرى كياكرو ،''

٣ \_عائشه بناني كوندا:

الم مسلم وحمد الله تعالى تر تي المنظرة في المنظرة في المنظرة من عائشة المنظم الله تعالى: ﴿ لا يواعد كم الله بالله و المعارية كان الأيدان والتفورة باب قول الله تعالى: ﴿ لا يواعد كم الله بالله و من ١٩٠١م ١٠٠١٨.

ع الله المتحافظ كي تفريد واعا مُنت من تحروم من الله والما وقداده فنع الحيادي ١٣ ٥ ٤ ٢ ٢). من صحيح مسلم كتاب المبرّ والنعباة والآواب، باب الوصية بالمناز والإحسار إليه، وفع المنحابية

. 1 - 10/6 (1710) 161

"َنَّ رَسُولَ اللَّهِ فِيْكَافِئَةُ قَالَ: " يَا عَائِشَهُ! إِنَّ اللَّهُ رَفِيْقَ يُحِبُّ اللَّهُ رَفِيْقَ يُحِبُّ الرِّفَقَ، وَيُعَلِي عَلَى الْكُنْفِ، وَمَا لاَ الرَّفَقَ، وَيُعَلِي عَلَى الْكُنْفِ، وَمَا لاَ الْمُعَلِي عَلَى الْكُنْفِ، وَمَا لاَ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

'' رسوں اللہ مِن اَقَدِّمَ اَنْ فَرِمَا يَا ''اس عائش الله اللّٰه وشباللہ تعالیٰ رکی کرنے وال ہے اور زمی کو بیند قربانا ہے اور زمی کی دجہ سے وہ کھوعفا قربانا ہے جو کسہ حقی برمیں عطا کرتا اور نہ تن اس کے سواکسی اور چیز کی بنا پردیتا ہے۔''

ٹرکورہ بالا تینوں احادیث میں ہے ہر حدیث میں آئٹ شرمت رہے گئی ہے۔ تربیت کا آغاز مخاصب کواس کے نام کے ساتھ پکارنے ہے کیا اور بلاشک وشبداس سے خاطب کو متوجہ کرنے اور استاد اور شاگرو کے درمیان اخلاص و دعوت کی فضا پیدا کرتے میں بہت عدفی ہے۔

### ب\_مخاطب کودود فعه بیکارنا:

اله عمياس بناتين كوندا:

امام احدر مداللہ تعالی نے حضرت العباس ملائد سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کما

فَقَالَ: " شَلِ [الله] الْفَفْوَ وَالْعَافِيَّةُ ".

قَالَ: " ثُمُ ٱلْنِنَهُ مَرَّةً أُخَرَى، فَقُلَتْ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلِمُنِيَ

شَيْقًا أَدْعُو بِهِ ".

\_ أن صحيح مسلم، كتاب البر والنساة والإداب، بات نشل الرقق، رقم الحليث ٧٧ (٢٥٩٣)، 1 - 2 - 7 - 1/8

فَالَ: فَفَالَ: " يَا عَبَّاسُ لَمَا عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّة اللَّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّ

" من في رسول الله مِعْلَقِيل كى خدمت عن عاضر بوكر وض كيا" يارسول الله مِعْنَقِيّاً إلى محدكونى بيز بملائية كديم واس كرما تعدد عاكرون (يعني الله تعالى سيطلب كرون )"

آ تخضرت بيني آخ آخرما يا: "الله تعالى سه معانى اورعافيت كاسوال كرو." "انبول في بيان كيا: " فيم مي في دوبارواك كي خدمت بن عاضر بوكر عرض كيا: " مجمع كوئى چز بناسية كراس كرماته دعا كرون "

انبول نے بیان کیا کہ تخفرت مضفقیّ نے فربایا "اے عباس! اے دسول اللہ مُفَقِیّق کے چیا! اللہ تفائی ہے دنیاد آخرے میں عافیت کا سوال کرد.."

اس حدیث شریف شن متحضرت میسی آنے اپنے محترم چھا کودوران تعلیم دور فعد ندا دی۔ ایک دفعہ '' یاعم اس' اور دوسری دفعہ '' یاعم رسول میسی آنے !'' کے الفاظ میار کہ ہے۔

٣-اني بن كعب يظافة كوندا:

المام مسلم حمالتُ تعالى في معرّسه لي بن كعب في الشاء المسلم حمالتُ الله عن الله عن الله الله الله الله الله ال " قَالَ رَسُولُ اللّهِ هَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ ع يَكُنابِ اللّهِ مَعَكَ أَعْظَمْ؟ ".

قَالَ: قَلَتُ: " اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ".

غَالَ: " يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتُدْرِيُ أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِنَابِ اللَّهِ مَعَكَ

رلى العسبند، وقع البعديث ٢٩٤٢، ٢٩٤ ، وتتح الورثاكرية إلى كا إسناوكونج إقرادويا. (طاطقه موز عامش العسسند ٢٤٤/٢) ؛ في الإلى رفيلي الراحديث كل في إكباب (طاطقهو: مرسس البعامع العسفير وزيادته ، وقع المعسين ١٩٦٨ – ٢٠٠٢، ١٥٤ و ٢٠١٤). <3 ("") \$>**6-46#30-3**>(3 ("-3/16/1/16) \$>

أَعَظَمُ؟ ".

نَالَ: قُلْتُ: " اَللَّهُ لَا إِنَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْفَيُّوهُمُ. "

قَالَ: فَضَرَبَ فِيُ صَدُرِي، وَقَالَ: " وَاللَّهِ! لِيَهْبِكَ الْعِلْمُ أَبَّاللُّهُ لِيَهْبِكَ الْعِلْمُ أَبَّاللُّهُ فِي إِلَيْهِ لِللَّهِ الْعِلْمُ أَبَّاللَّهُ فَذِرِ ا ". 4

"رسول الله عِنْ قَلْمَ فَا ورشاد قرمانا:" است الماللدند و اللها تَقِيعَ فرب كر تيرب باس كماب الله ك كون في آيت سب سعة دياد و تقيم سب؟" ونهول في بيان كها:" عمل في عرض كها:" الله تعالى ادراس كرسول والمنظرة الله زياده عاسنة عمل!"

آپ منطقة في نفر مايا " اس ابالمنزر ! كيا تو جانا ہے كہ تير سے باس كاب الله كى كون كى آيت سب سے زيادہ تقلمت والى ہے؟" انہوں نے بيان كيا: ش نے مرض كيا "اللّه كا إلّه ولا حُو الْحَي الْفَيْوم!" انہوں نے بيان كيا: " المحضرت منطقة في نے مير سے سينے ميں مارا اور فر مايا: الله تعالى كي تم ابالمنزر النجي علم مبارك ہو۔"

اس مدیث شریف ش ہم و کیمنے ہیں کہ آنخضرت بیٹن کی آنیت الکری کی شان وعظمت اجا گر کرنے سے بیشتر معرت الی بن کعب بڑاتھ کو دو وفعدان کی کتیت [ابدالمسندر] کے ساتھ تدادی اور ان کے مجھے جواب بھانے پرشایاش دیتے ہوئے پھر انہیں کئیت کے ساتھ بھارا۔

حديث شريف من ديكرفوائد:

مدیث شریف میں موجود دیگرفوا کوس سے چندایک درج ذیل ہیں:

مله صحيح مسلم، كتاب مبلاة المستقرين وقصرها، باب قضل سورة الكهف وأبة الكرسي، وقم الحديث ١٩٥٨، ٢٥١، ١٨٨٠، ٥٦/١٥.

#### <3 (m) \$><\$ <2 (m) \$><b > < (m) \$><b > < (m) \$</p>

رَیْنَةَ سَاگرو کی تَمریم کدا تخضرت مِنْ اَنْتِیْنَا نے دھزت الله بِنْتُنْدَ کو ان کی کنیت ہے۔ خاطب فرمایا اور عربوں کے ہاں کنیت سے پکارنے بین تحریم کا بہلو ہوتا ہے۔ امام تو دی برشیر نے تحریر کیا ہے:

فِيْهِ مَبْحِبُلُ الْعَالِمِ فَضَلَاءُ أَصْحَابِهِ، وَ نَكْنِينَهِمُ "." "اس [صديث] بن عالم كي الشِيطائق شر كردول كي عزت افزائي كرنا، اور انبي كنيت سے خاطب كرنا [ خابت ہونا] ہے۔"

🥸 نی کریم منطقیق کاشاگرد سے ملی بات کے متعلق استفیاد کرنا۔ ط

آنیائی اظهار سرت اور تعلق کی توش سے استاد کا شاگر دیے جم کے کسی جھے پر ارفا۔ ہے۔ ایجائی آنخصرت میں تین کا ان کی تعریف کرنا۔ ماماد دی رحمہ الشد تعالی نے تحریر کیا ہے:

وَفِيْهِ حَوَازُ مَدْحِ الْإِنْسَانِ فِي وَجُهِهِ إِذَا كَانَ فِيْهِ مُصُلَحَةً، وَلَمُ يُخَفُ عَلَيْهِ إِعُجَابٌ وَنَحُوهُ لِكُمَالِ نَفْسِهِ ، وَرُسُوجِهِ فِي التَّفُوسُ.

اس صدیت میں (ویل) مصلحت کے پڑٹی نظر تعریف کرنے کا جواز ہے۔ جب کر ر محدوج می کی تلم میں پینٹنی اور تقوی کے رموخ کی بنا پراس کی خودسری کا اندیشات ہو۔ ت

٣ بمسلمان خواتنين كوعدا:

ا مام بخاری دحمداللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹز سے روابت کش کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

محيانا فقيروانسرح فلووي ١٩٣/٦.

لے خوج النووی ۱۹۳۱ء مزیقنعیل کے نیے کہ بعدائے منحات ۳۹۳ ۱۹۳۱ ہو کیجئے۔ کے لعرب المسان ۱۹۳۱ء آل باوے شک تعیل کما ب عذائے منحات ۱۹۳۱ ہو کیجئے۔ سے ای بادے چی تعیمل کماب حذائے منحات ۱۳۳ رسمتا پر کیجئے۔

" قَالَ النَّبِيُّ عُلَاكِمَةُ: " يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لاَ تَحْقِرَكُ حَارُةً لِحَارَتِهَا، وَلَوْ فِرُسِنُ شَاةٍ ".ك " مِي يَضَيَّنَ إِنْ لَهُ مَا إِنْ " الصملمان عودة المصلمان عودة المحال عودة الحولَي عودت اين كي يزون كے ليے إلى جي جيز كويلود بريد دين كو احتبر تستجھ ، خواد

وہ کری کا پایہ ہی کیوں ندہو۔'' اس حدیث خریف میں آنخفرت مِشْیَقِیْن نے فواجین اسلام کو [ یَا نِسَلَءُ الْمُشْلِمُانِ ] کی ندائے مبارک سے دومرتبرنوا زا۔

# ج مخاطب كوتين مرتبه يكارنا:

اله معاذبن جبل بنافظ كوعمانا

ا مام بخاری اور الاستمسلم رتبها الله تعالی نے مصرت معافر بن جبل بڑھ تنا ہے دوایت نقل کی ہے کہ انہوں نے میان کیا:

\* كُنْتُ رَدِفَ النُّبِيِّ ﷺ؛ لَيْسَ بَنْنِيَّ وَبَيْنَهُ إِلَّا مُؤَجِّرَةُ الرُّحُلِ،

فَقَالَ: "يَا مُعَادُ بُنَ جَيَلِ!".

قُلَتُ: " لَبِيُّكَ يَا رَسُونَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

نُهُمْ مَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ: " بَا مُعَادُ مُن حَبَلِ!"

قُلُتُ: " لَبُيُكَ يَا رُسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَسُعُدُمُكَ ".

ثُمُّ سُارٌ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ: " يَا مُعَادُ بْنَ جَبَلِ!".

قَالَ: " هَلُ تَدُرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَزُّو جَلَّ عَلَى العِبَادِ ﴾.

راء الأدب السفود، بات لا يؤذي صوف رقم البعديث ١٩٦٧، ص ١٥٨. التي تقالما في المان مدعث كم [منح ] قرارد إلي \_ (طاحكة واصب الأدب المعفود ص ٥٤). قَالَ: " قُلْتُ: " أَلِنَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ".

قَالَ: " فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُعَبُّدُوهُ وَلَا يُشَرِّكُوا بِهِ عَيْمًا "

لُّمُّ سَارَ سَاعَةً ، لَهُمْ قَالَ: " يَا مُعَادُ بِنَ حَبَلِ!".

عُلُتُ: " لَبِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَسَعَدَيْكَ ".

غَالُ: " عَلْ نَدُرِي مَا حَقُّ الْمِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا وَلِكَ؟ ".

قَالَ: " قُلَتُ: " أَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ ".

فَالَ: "أَنْ لا يُعَلِّبَهُمْ ". ك

" مِن بِي مِشْفَقَعْ کے بِيْنِ سوار قاء ميرے اور آپ کے درميان کواوہ کے آ تری مصے کے سوااور کچھ [ حاکل ] نہ تھا۔ تو آپ مِشِنَقَعْ نے فرمایا: " اے معاذین جمل!"

یس نے عرض کیا: 'میں حاضر ہوں ، یس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یا رسول اللہ مِصْلَقِیْقِ الدرآپ کی اطاعت گزاری میری سعادت ہے! آپ کی طاعت گزاری میں میری سعادت ہے!'

يُراَبِ مِنْظَلَمُ مَودُى دِيرِ جِلْتِ رَبِ الدِيمُرَرُ الْما: "الصعادَ مِن جُل" ش فَرَضُ كان لَهُ بَلِكَ با رسول الله جُلَالَة اوَسَعَدُ بَانَ مِهِلَّ الْمَعْدُونَ " يُحراَبِ مِنْظَرَة مَورُى دِيرِ جِلْ - جُرَمُ المان "المصادَ مِن جَل" ش فَ مُرضَ كَان "لَبُنْ بَكَ مارسول الله عِنْقَالَة وَسَعَدُ بُكَ" آبِ مِنْظَرَةُ فَرَمُ المان "كَيْمُهِم مَعْمِ مِكَاللهُ تَعَلَى كان دور بركات سيا"

ل صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب من جاهد نفسه في طاعة الله تمالى، وقم المحديث • ١٩٤٠ ٢ ٢٢٧/١١ ( وصحيح مسلم: كتاب الإستان: باب اللطيل طيميان من مات على النو فيد دخل المنتة قطعا: وقم الحديث ٢٥/ ١٥/ ١ ( ١٥/ ١٥) الفار هويث ممام كالإس

انبول نے بیان کیا: "میں نے عرض کیا:" اللہ تعالی اور ان کے رسول منظامیاً ا زیادہ جانے ہیں۔"

آپ مضفیقیم نے فرمانی '' باشک وشیالله تعالیٰ کا بندوں پر بیش ہے کہ وہ ای کی عمیادت کریں اوراس کے ساتھ کی کوشریک دیخمبرا کیں۔'' پھرآ ب مضفیقیم تحوزی و برچلتے رہے ، پھر فرمایا:'' اے معاذین جبل!'' میں نے عرش کیا:'' اہمک بارسول اللہ مطفیقیم وسعد یک۔''

آپ بھنے آئے نے فرمایا: 'مرکیا جہیں علم ہے کہ جب بندے بیاری ک قوان کانشقال پرکیائی ہے؟''

انہوں نے بیان کیا ''میں نے عرض کیا:'' اللہ تعالی اور ان کے رسول اللہ عظامیّ زیادہ جانے ہیں۔''

آبِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا مِانَا أَوْهِ الْمِينَ عَدَابِ مَدِينًا

ہم اس صدیث شریف میں دیکھتے ہیں کرآ تخضرت مظین آئی سے معزت معاد بھٹا۔ کو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق بٹلانے سے ویشٹر تین مرتبدان کے نام کے ساتھ بھارا اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق جلانے سے پہلے پھرا کے وفعدان کے نام کے ساتھ تدافر مائی۔ ذلِک مَصَلُ اللّهُ يُؤْتِنِهِ مَنْ يَشَدَّا ، وَاللّهُ ذُوالْفَصُ لِ الْعَظِیْم.

الم أو وى دحدانشرتعالی اس بخرادی محست بیان کرتے ہوئے فخرے کرتے ہیں: " وَأَمَّا تَكُويُوهَ عَلَيْهِ إِنْدَاءَ مُعَادٍ فَقَالِينَ فَلِسَا كِيْدِ الإهْسَمام بِمَا يُخْبِرُهُ، وَلِيَك يُخْبِرُهُ، وَلِيَكُمُلُ تَنَبُّهُ مُعَادٍ فَعَالَىٰ فِينَا يَسَعَمُهُ. "ع " المُخْفرت بِنْ يَعْلَيْهِ كَمِعادُ وَلِيْكُ كُوبادِ بادنام لِي كَرْبِكاد فِي سِمْعَعود بِ

سله پنخااس کی عباوت کریں اور محق کواس کا شریک زیخمبرا تیں۔ سکھ شرح النو دی ۱۹۲۹ء

تھا کہ جریات بتلائی جاری ہے اس کا خوب اہتمام کیا جائے اوراس کے استفاع کے بیاری کے استفاع کے اوراس کے استفاع کے استفاع کے استفاع کی ۔''

حافظاتن جررهما تلدتعالي رقم طرازين:

" وَنِي رِوَايَةِ: " ثُمُّ قَالَ مِثَلَهُ ثَلاَثَهُ " أَيُ النِّدَاء وَالإِجَابَة، وَهُوَ لِتَالِيعُ فِي اَنْفَهُ وَهُوَ لِنَالِعُ فِي اَنْفَهُمِهِ وَضَبُطِهِ. ""
"اوداكيد دوايت من ح:" كَرَاب عِنْ اَلْهُ فِي اَنْفَهُمِهِ وَضَبُطِهِ. ""
"لينى ندا اور جواب اورية تلكن جائے والى بات كاخوب ابترام كرئے كائ كيوادراس كو تحض اوريا وركئے من جمر پورتوجه والائے كے لئے ہے۔"
کی تاكيوا وراس كو تحف اوريا وركئے من جمر پورتوجه والائے كے لئے ہے۔"

عديث شريف من ديگرفوائد:

اِ نِی کریم مِصْلَقِیْقِ بحیثیت معلم اے حوالے سے حدیث شریف بیں موجود دیگر فوائدش سے جندایک درج فریل ہیں:

الله المخضرت يطيّقون كي تواضع كداب شاهردكواب مراه سواركيا- عه

قَبِّهُ آ تَحْضَرت مِنْ يَعْتَمَا كَارات مِن سلسلهٔ تعليم كوجارى ركهنا عوادراس مِن الإِن أمت كي تعليم وتربيت كي ليشوق واضح ب- سع

الله مرد فعد ندا کے بعد آنخضرت منظر کا توقف قرمانا جیسا کردوایت بنی ہے: "ثُمُّمُّ مسّالُ مَسَاعَةً "﴿ مِيراً بِ مِنْظِيَةً فِي تَعُودُ كَا دِيرِ جِلْتِ رہے۔] حافظ ابن جمر رحمہ اللہ تعالی رقم طراز بیں:

ل فانگهجو: فتح الداري ۲۱ /۲۳۹.

ع ہیں بارے بیں تغییل کے لیے کا ب عد اسے متحات ۳۵ سر۱۳۳۳ پردیکھئے۔ سے اس بیست سرتغیس کے لیے ملاحظہ ہواراتم اسٹورکی کمائیٹ و کھڑ المدعوۃ الی اللہ تعالیٰ \* ص ۲۹ یا ۲۹ یا۔ سے اس بلسطین کھنسیل کے لیے ملاحظہ ہواراتم اسٹورکی کمائیٹ العرص علی عدایۃ المتعمد "ص ۲۷ یا۔ کا

فِيُهِ بَيَانٌ أَنَّ الْيَدَاءُ النَّانِي لَمْ يَقَعُ عَلَى الْفَوْرِ، بَلْ بَعَدَ سَاعَةٍ. ٤٠ اس مديد إلى اس بات كابيان م كيندائ الى الى الله عالى [كيلى عداك ] فودا بعد شقى، بكراس كر كيمه دير بعد في -

ادراس میں بنلائی جانے والی بات کے بارے میں حضرت معاذ وہائٹنا کے شوق کوا بھارنے کے لیے آپ مشکھیٹا کے اہتمام کا اظہار ہوتا ہے۔

ین مستخضرت منظونی نے بندوں کے فرمداللہ تعالی کے حق اور بندوں کے اللہ تعالیٰ پر حق کو بیان کرنے کے لیے اسلوب استعبام استعمال قرمایا۔ بلاشک وشبداس سے مخاطب کو توجہ کرنے میں بہت مدولتی ہے۔ ع

٢: عقبه بن عامر مِنْ لَيْنَ كُوندا:

المام نسائى رحمدالله تعالى في عقب بن عامر الجهني في في الدوايت تقل كى بك

انہوں نے بیان کیا:

فَاسْتُمَعْتُ، ثُمَّ قَالَ: " يَا عُقْبَةًا قُلُ ".

فَاسْتَمَعْتُ، فَقَالَهَا النَّالِثَةَ، فَقُلْتُ: " مَا أَقُولُ؟ ".

فَقَالَ: "﴿ قُلُ هُوْ اللّٰهُ أَحَلُهُ فَقَرَأَ السَّوْرَةَ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمُّ قَرَأً ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ فَقَرَأَتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَرَأُ ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ وَقَرَأَتُ مَعَهُ حَتَّى عَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: " مَا تَعَوَّذُ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ "."

الى طاحة بوزيدج الباري ٢١٠/١١.

عے اس بارے میں تعمیل کے لیے کتاب حدا کے صفحات ۲۲۳ برطا هدفرماسیته -سطح استن المنسانی، محتاب الاستعادة، ۲۰۱۸، من فخ البائی شقر اس حدیث کو [ یکع ] قرار ویا شید-( طا مقرود صدیع سیس السسانی ۲۰۰۲)،



" میں ایک غزود میں رسول اللہ مطابق کی سواری کو ہا تک رہا تھا تر آپ نے فرایا:" اے عقبہ اتم کہوں"

شمارا آپ کی جانب استوجه بوارآپ منظر آن نے گرفر مایا ''اے عقبہ اتم کہو۔'' میں متوجہ بوار تو آپ نے تیسر کی مرتبہ قرمایا، تو میں نے عرض کیا ایک میں کیا کہوں؟''

آپ سِنَنَ قَالَ خَرْهُ إِنَّ ﴿ فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد ﴾ بِن آپ سِنَنَا ﴿ فَلْ الْعُودُ بِرَبِ

پُورِی مورت کَ علاوت فرائ ۔ پُرآب اللَّهُ أَحَد ﴾ بِن آب اللَّهُ أَعُودُ بِرَبُ
الْفَلْقِ ﴾ پِرْحَى بِن اللَّهِ ﴾ بِهِ مَن اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهُ أَعُودُ بِرَبُ اللهُ إِن اللهُ إِن اللهُ اللهُ

اس حدیث شریف میں ہم ویکھتے ہیں کہ بخضرت منظیکیا نے تعلیم ویے ہے جل حضرت عقبہ خاتی کو ثمن مرتبان کے نام کے ساتھ ندائے مبادک سے نوازا رم ہرک توسیدنا عقبہ ڈٹائٹ کویسعادت! وَهَا لِكَلْفَهَا إِلَّا ذُوْ حَظِّ عَظِیْمِ

### صديث شريف ميں فائد دويكر:

خلاصہ ً تُعَلَّوبِ ہے کہ آ تحضرت بطیجا ہے۔ دوران تعنیم می طب کواس کے نام رکنیت والقب سے ایکا رنا ہیں ہے اور سلسلہ تعلیم میں اس بات کا اثر ایل قیم اِنظر ہے سمجنی نہیں۔

ے اس سلسلے میں تنعیل سے لیے طاحقہ ہو: کماپ عذا کے صنی سے ۱۶ سے ۱۶ درراقم انسٹور کی کماپ و رکائز: اندموق کی اللہ تمانی کے معنی سے ۲۹ میری جو



#### (10)

# شا گر دوں کے بعض اعضائے جسم کوچھو نا

سیرے طبیب سے میہ بات تابت ہے کہ دوران تعلیم حمبیدا درانس ومودت کے اظہار کی غرض سے نبی کریم مینٹی توقیق اپ شاگردوں کے بعض اعصاب جسم کو چھوتے تھے۔اس سلسلے جس تو آئی اللی سے ذیل جس جندا یک شواجہ چیش کیے جارہے ہیں:

# اله ابن مسعود مِنْ تَمَّةً كَيْ تَصْلِي كُود ونول بتصليول مِن لينا:

المام بخارى رحمه الله تعالى في حصرت عبدالله بن مسعود في في عدوايت تقل كي

ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں:

"عَلَّمَنِيَ رَسُولُ النَّوِيُّنِيُّ، وَكَفِيُ بَيْنَ كَفْيُهِ، ٱلتَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي النَّوْرَةَ مِنَ القُرَآن."له

" رسول الله منظر تقرير في بحصاص طرح تشهد سكها كي جيس كرآب مجعة قرآن كي سورت سكهايا كرتے شخصر اور اس وقت ميري بنتيلي آب كي دونوں متعلم ول كردميان تحي ـ"

اس مدیث شریف بی ہم و کھتے ہیں کرتشہد سکھاتے وقت آ محضرت بینے وَقِیْلَ نے مصرت این مدیث شرکھا ہے۔ حضرت این مسعود وَالِیُّوْ کَ اَلْمُ اَلْمُ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِئُنِهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّ

سلم صحيح السخاري، كتاب الاستفال، مات الأحذ باليد، من من وفع الحديث ٢٠٦٥. ١٠٦٢٥.

فغ عيدا كى تكعنوى رحمه الله تعالى ترخريكما ب:

" رَا نِي درمَح بَخَارِي وَد بِابِ فَكُورَ زَرْ عَبِاللَّذِ بِنَ سَعُودَ وَقَالِكَ مُروي است "عَلَّمُنِي وَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُا وَكَفِي بَيْنَ كَفَيْهِ الْتُشَهَّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي الشُّورَةَ مِنَ الْقُرَانِ، اَلنَّجِياتُ لِلَّهِ وَالصَّلُواتُ وَالعُلِيّاتُ ..... المَحديث". بِن ظَاهِراً إِن است كه معافي متوادن كه بواتب على في مسؤل المحديث". بِن ظاهراً إلى است كه معافي متوادن كه بواتب على في مسؤل است نبوده بلك طريق تعليم بوده كه اكابر بوتب ابتمام تعليم في كما از جروه وست اصافر كرفة تعليم في ما ذي "ك

### ۲۔ ابو ہریرہ فیانند کے ہاتھ کوتھا منا:

المام ترفدى دحمدالشقعائى نے ابو چرارہ فٹائنڈ سے دوایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِنِهِ ﷺ:" مَنْ يَأْخُولُ عَنِي هَوْ لآءِ الْكُلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟".

فَقَالَ أَبُو َهُرَيْرَةً فَكَافَئَةً: فَلَكَ: `` أَنَّا يَا رُسُولُ اللَّهِ! فِلْكَلَّى: '` فَأَحَدُ بِيَدِي، فَعَدٌ خَمُسًا، وَقَالَ: " اتَّقِ الْمَحَارِمُ تَكُنُ أَعُبُدَ النَّاسِ، وَارُضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنُ أَعْنِى النَّاسِ، وَأَخْسِنُ

إلى مصموحة فتارى ٢/٢٥٢ منفول الراز المقافة المحمدي في منبة المصافحة بالبد البدي اللعلامة المباركةوري ص.٧٥.

الله خارك نكن مُؤْمِنُه وَأَجِبُ لِلنَّسِ مَا تُجِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنَ إِلَى خَارِكَ نَكُن مُؤْمِنُه وَأَجِبُ لِلنَّسِ مَا تُجِبُ لِنَفْسِكَ تَكُن

اس مدیث شریف ہے واضح ہے کہ آنخضرت منظیقی نے تعلیم کے وقت ابوہریرہ ڈیٹن کے ہاتھ کو پکڑا۔

حديث شريف من ديگر فوائد:

حدیث شریف میں موجود ویکر فوائد ش سے دور دن اولی ایل:

اللهُ مَا يَحْضَرت بِطِيَّاتِهُمُ كَالسلوب استغبام [كون بـ....؟ استعال كرك ماضرين كومتوج كرنا وربات جانت مك ليمان ميمثوق كوابحارتار ع

النج بانول کو بیان کرنے کے لیے استحضرت منطقیقاً کا شار کرنا رول و و اغ میں منطقیقاً کا شار کرنا رول و و اغ میں معلومات رائخ کرنے کے لیے اس انداز بیان کا اثر الل فیم وقطرے ہوشیدہ تیس -

سلَّه معامع الترمذي. أبواب الزهند عن رسول اللَّهَ بِنَاكِيَّةٌ، وهُمِ المحديث ٢٢٠٥ - ٤٨٦/٦ : كُنَّ الْبِالْ فَيْ مَا مَنْ حَدِيثُ كُورُ صِنْ إِلَمْ الرَّارِي بِدرَ لِمَا تَظْرَةُ وَصَعَيْعٌ مِنْ الترمذي ٢٦٦/٦ ؛ وسلسنة الأحاديث المِسمِعِينَة وهُم المُعديث ٢٢٠/١٠ - ٦٤).

یے ان بارے میں تنعیل کڑے مدا کے صفحات ۲۲۱ میرندا ھے قرما ہے ۔

#### (3(m)20/4-(2#30-20/4)

### ۳\_معا ذرخائنیز کے ہاتھ کوتھا منا:

ا ما موابو واو داور امام این حبان رحمهما وخد تصالیٰ نے حضرت معاذین جبل وظاهو ہے۔ روایت نقل کی ہے کہ:

" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَخَذَ بِيَكِم ، وَقَالَ: " يَا مُعَاذًا وَاللَّهِ الِنِي لَّاحِثُكَ ".

وَأُوْصَى بِلَيْكَ مُعَادٌ الصَّنَابِحِيْءَ وَأُوْصَى بِهِ الصَّنَابِحِيُّ أَبُهُ عَبُدِ الرُّحُمْنِ فَكُلُلُهُ \* بـ \*

''اک بات کی وصیت معاذ مِنْاتُن نے الصنا بحی یعم کو اور الصن بھی نے

الله سنن أن داود، أنواب فيام الثبل ماب في الاستغفار، وقم العديث ١٩٥٢ ، ١٩٥٢ ، ١٩٥٢ و والإحسان في نقريب صحيح ابن حان، كانب الصلاة، قنس في القنوت، ذكر الأمر مساوال العبد وله العل وعلا أن ميسه على ذكره وشكره وعبادته في عقب الصلاة، وفم المعديث ١٦٠١ ، ١٣٦٥ / ١٣٦٥ ، ١٣٦٦ الفاظ مديث شن أني داور كم بي الماشوول كم الاسترث كورا المادلة المح أنه به المحديد عود المعلود (١٩٤١ ) واورش اليال في الاكرام وكان آراد بالمهار (١٩٥٤ ) واورش العالم عن الاستراك في المراكز الموقع المراكز الموقع المراكز الموقع المعلود (١٩٥٤ ) واورش العالم عن المراكز الم (ACUTO BY COME TO BY

ابوعبدالرحن ك كوكي-"

مدي<u>ث شريف من ديگر نوا كد:</u>

حدیث شریف می موجود و میرفوا کدیس سے دومند رجد ایل جین:

جَنِّہِ آ تخضرت مشیّقاً آئے معرت معاذر ٹائٹن کوتعلیم ویے سے پیشتر دو دفعدان کے نام کے ساتھ بکارات کا گردکومتوجہ کرنے اور اس کے ساتھ اظہار اُلفت واٹس میں اس کی تا شیرا کیک واضح مقیقت ہے۔ ع

الله تعلیم دینے سے قبل آخضرت مطاق آج نے شاگردست اپنی محبت کا حلف اظہار قربا یا اور شاید اس میں بداشار و تھا کہ ان کی اس قعلیم سے بس منظر میں شاگر دی لیے اختامی و محبت کے سوا کچھٹیس کمی نے کیا خوب کہا: "افتالیٹ قبل التّفلیم. "" ایونی آخلیم سے قبل دلول کومو بنا جا ہے۔" اور صدیث شریف میں بیان کردہ آخضرت مطاق آتا کا طرز ممل اس کی حقق اور کی مملی صورت ہے۔ فضلوً انٹ رُبّی وَ سَلامُهُ عَلَيْهِ.

### م - ابن عمر والفي كيشائي وقعامنا:

امام بخاری دحمدالله تعالی نے حضرت عبداللہ بن عمر تا تا ہے روایت تقل کی ہے کہ انہوں نے ایان فرمارا:

" أَخَذَ وَشُولُ اللَّهِ عَنْظَيْنَا مِنْكَبِى فَقَالَ: " كُنَّ فِي الدُّنَا كَانَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ". "

" رسول الله ينطقين في مراء كذره كو كرفر مايا:" وفيا عن اس طرح

سله (ابرعددالرسيس)، السماجي <u>کرم</u>اگرور استان ميرون

سكة صحيح البنداري ، كتاب الرفاق ، بات قول النبي (المالية كل في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل" رفيا الحديث ١١١١٤ ١٩٣٨،

رەدگويا كەتم مسافر بوياراە گزار."

اس عدیث شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت مین آنے گئے نے وقت تعلیم این عمر بڑا ہے کے شائے کو تھا ما۔ حافظ این جمر رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز میں:

" فِي الْحَدِيْثِ مَشَّ الْمُعَلِّمِ أَعُضَاءَ الْمُتَعَلِّم عِنْدَ التَّعَلِيْمِ ، وَالْمَوْعُوظِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ ، وَذَلِكَ لِلتَّاتِيْسِ وَالتَّبِيُّهِ ، وَلَا يُفْعَلُ ذَلِكَ غَالِنَا إِلَّا بِمَنْ يَبِيلُ إِلَيْهِ. "\*\*

'' صدیحت عمی معلم کے حعلم اور وائتلا کے اپنے مخاطب کے اصفا وکو چھوٹا [ ٹابت ہوتا] ہے اور الیا اظہارانس اور تھیے کے لیے کیا جاتا ہے اور ابیا طرز عمل خانم اس کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے جس کے ساتھ وولی لگا ؤہو۔'' روسے ماسے بالنف سے منصوب الشرک میں۔

### ۵-این عباس والفناك كندهے ير باتھ ركھنا:

ا، ما حمد بن خبل دحمدالله فعالى نے حضرت این عباس فائین سے دوایت نقل کی ہے کہ: " اُنَّ وَسُولَ اللَّه فِلْلِلْلِلْمَا وَصَعَ يَدَهُ عَلَىٰ كَيْضِيْ، أَوْ عَلَىٰ مَنْدَكِيْ \_ شَكَ سَعِيدُ لَهُ مُّ عَالَ: "اللَّهُمَّ فَقَيْهُ فِي الذِّيْنِ وَعَلِمُهُ النَّاوِيُلَ."" " يقيفاً دمول الله يَظِيَّقَ إِلَى نع مِرے كند هے يا مِرے موشھ پر ہاتھ دكھا۔ سعيد نے شک كيا۔ " مجركها!" اے ميرے الله! اس كو ين ش مجھ مطافرہا

ل فتح الباري ١ ١ (٣٢٥).

کے السسند ، رفع اصحدید ۲۳۹، ۲۲۰۱۰ . ال حدیث کے بارے کس حافظ تی نے گور کیا ہے ؟ التھ الدستند ، رفع اصحدید ۲۳۹ م اور الفر الی نے اس کو کی اسانید کے ساتھ دہ ایت کیا ہے ۔ "انجوں نے بریکی کھوا ہے "انہو کی دوایت کی دو سند میں بیں اور الن کے دوایت کرنے والے تی کے راوی ہیں۔ " (صحدید الزواند ۲۷۲۹) : "تی اجرشاکر نے ترکی کی اور الن کے دوایت کرنے والے کا حق واحدیث السسند ۲۰۲۲) .

ہے۔ سیوے شک کیا کو این مہال ہوگائے نے عنی خینی ) کے الفاظ استعال کیے باؤنکسی شکینی ) کے ۔ اولائے۔ مفہوم کے اعتبار سے دوتوں مہارتون عمر کو کی فرن تیمل دھی انہوں نے اواسے امارت ہی کے بیش نظر روایت عمل میدا ہونے والے فلک کا اظہار کو یا روسر تذریقہ وصد۔

اورتفسير سكهاديجييه \_''

اس مدین شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت مطاقید نے اسینے نفے شاگرد کے شانے برانیادست مبارک دکھا۔

حديث شريف ميں فائدہ ديگر:

مدیث شریف سے بیمی واضح بے کرا مخضرت مین ویا کی ایسے شاگرد کے لیے دعافر مائی ۔ تاکیف تنب بورشا گرد کی حوصلہ افزائی میں دعا کی ایمیت چندال اورشا میان میں ۔ ب

٧\_ ابومحذ ورہ ہیں کے سرکوچھونا:

ایام ابوداد درجمہ اللہ تعانیٰ نے مشرت ابوئیزورہ بڑیٹر سے روایت نقل کی ہے کہ میں نیادہ کیا:

" قُلْتُ: " يَا رَسُولُ اللَّهِ اعْتِمْنِي سُنَّةَ الْأَوَاتِ"

قَالَ: " فَمُسْتَحَ مُفَلَّمٌ وَأُمِينَى . ودر مسافران وروس

غَانَ: " تَقُولُ إِنَّالِلَهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ال

" مِن نَهِ وَحَلَ كِيا! " إِرسول الله يَضَيَّقِهُمْ الجَمْعِ منذِ إِنَّ اوْ ان سَكَمَا و سِجِيدٍ " "

اتبوں نے بیان کیا '' لیں آپ مشکھانے نے میرے مرے انگا جھے کو چھو ا (اور) فرمایا'' تم کیو '' انڈا کبر، اللہ اکبر، اللہ اکبراللہ اکبراللہ اکبر۔۔۔۔الحدیث'

ر اور ) مربایا ، سم بود استدام بردانده ایروانده ایروانده ایروانده ایران میداد. این حدیث شریف سے دانشج ہے کدآپ مین قرام نے تعلیم اذان کے دفت حضرت

ابوكذوره بخالتن كرك الطي جصكوس فرمايا-

\_\_\_\_\_ له اسط مرتفسیل کناب عدائے مفات ۱۲۳۰ ما ایما حفار میں۔

الله أكبرا يه حفرات الكُنية كنة بخت اور نعيب والف على كا تام كلول ك بالقول عن الله الكبرا يه حفرات الكنية كنة بخت اور بايركت والله في المتام كلول ك بعض حسون كوك أرابا واللهم إنّا تَسْأَلُكَ مُوالفَقَة لَينَكَ مَوْالفَقة لَينَكَ مَوْالفَقة لَينَكَ مَوْالفَقة المَينَكَ مَوْالفَقة المَينَكُ مَا الله الله الله الله الله الله المؤلفة المؤلفة

فتتبيد.

ننٹ کے فوف یا تہت کے اندیشہ کی صورت میں معلم تعلقی طور پرائے شاگر دوں کو ندچیوئے ، کیونکہ تہتوں کے مواقع اور جنہوں ہے ؤور دینے کا ہمیں تکم دیا گیا ہے۔





#### (11)

# تنبيها وراظها رتعلق كيليضرب لكانا

نی کریم منظوّق تعلیم و تربیت کے دوران بسا ادقات این ش کردول کوخرب وگاتے رحضرات صحابہ منگفتیم کے ساتھ ایسا کرنے بھی آپ کے بیش نظرانس وسودت کا اظہار اور بتلائی جانے والی بات کی طرف آئیس ستوجہ کرنا ہوتا تھا رقو فیل الّی سے اس سلسلے بھی چندا کیے شواجہ بیش کیے جارہے ہیں:

### ا عباس والتافظ كي سين روضرب لكانا:

حضرات ائمداحد، ایولیعلی اور عائم رحمیم الله تعالی نے حضرت ام الفضل بن عباس نفتینیم سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" دَحَلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ عَيْمٍ وَهُوَ شَائِلُ ، يَتَمَنَّى الْمَوْتَ لِلَّذِي هُوَ شَائِلُ ، يَتَمَنَّى الْمَوْتَ لِلَّذِي هُوَ شَائِلُ ، يَتَمَنَّى الْمَوْتَ لِلَّذِي هُو عَلَىٰ اللَّهِ ﷺ بِيَهِ عَلَىٰ عَلَمْ اللَّهِ الْمَوْتَ يَا عَمَّ رَسُولِ صَدْرِ الْمَائِسُ فَعَلَّمْ اللَّهِ الْمَوْتَ يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ الْمَوْتَ يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ الْمَوْتَ يَا عَمْ رَسُولِ اللَّهِ الْمَوْتَ يَا عَمْ رَسُولِ اللَّهِ الْمَائِسُ اللَّهُ الللْكُولُ الللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

ئے السند ۱۳۲۱ (ط: السكب الاسلامی) ؛ ومسند أبي يعلى الموصلي مرقب الحنيث الا (۲۰۷) ، ۱۳۲۹ (ط: السكب الاسلامی) ؛ ومسند أبي يعلى المحافز، ۱ (۲۰۹۱ الفاظ حديث منداكي الله المحافز الم ۱۳۲۹ الفاظ حديث منداكي الله كرائم و المحافز المحافز

" رسول الله بطاقية الينا يماريكاك ياس تشريف لاك و [ اور ] وه افي يادك كى يدروت كى تمناكرد بع تقدر سول الله يفتق في اينها تمد ے عباس فائنز کے بیٹے برضرب لگائی۔ مجرفرمایا: "اے دمول اللہ مطبقین ك بيا موت كى فوايش ند كيمير-اگرآب إتى رب (اور) تكيول بن ا ضافہ کیا قو مجی آپ کے لیے بہتر ہے اور اگر آپ باقی رہے اور کی چیز [ يعي غلطي ] سے معذرت كر كے ( اللہ تعالى كو ) راضي كرليا قوبي [ بھي ] آپ کے بجہے۔"

اس مديث شريف عن أم ويكف عن كدرمول الله عِنْ رَجَّةً في الدرسول الله عِنْ رَجَّةً في الله عن مارك حديد عباس خاتز يرضرب فكالى- آخضرت عضيَّةٍ كابياكرنا حاذ الشراية اوسية يا اظهار فقارت کے لیے زخفاء بلکدا ظہار موانت اور بتلائی جے فیالی بات کی جا دیے ممل متوجركرواسف كالمرخى ستاتهاء والله أعلم بالعشواب

# ٢ - على يَحْالُهُ كُوضِر بِ لِكَانًا:

الم احد بن منبل دحمه الله تعالى في حضرت على فالتنزيب و دايت نقل كي ب كدوه مان کرتے ہیں:

" لَمَّا بَعَثَينُ وَسُولُ اللَّهِ عِنْهِمْ إِلَى الْبَمَن ، فَقُلْتُ: " ثَبَعَثُنِي وَأَنَا وَخُلَّ خَدِيْتُ السِّنَّ ، وَلَيْسَ لِي عِلْمٌ بِكَثِيرٍ مِنَ الْقَضَاءِ! قَالَ: " فَضَرَبَ صَدُرِي وَسُولُ اللَّهُ عِنْكُ وَقَالَ: " إِذْهَبُ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزُّ وَخِلْ مَيْنَتِتُ لِسَافَكَ، وَيَهْدِيُ قَلْمُكَ"

قَالَ: " فَمَا أُعْيَانِي فَضَاءُ بَيْنَ الْنَبِي". 4

ركم المستده رقم الحقيدة و ١٩٠٤م ١٩٠١/ ١٩٣٤(ط) مؤسسة الرسانة) ؛ عَلَمُ شَعِب الراكوة الدان كردفامة أس وديث كوا مح فقر وإقرار وياب (طاحقر بوزه من السند ١٠/١٥).

'' جب رسول الله عِصْفَقَعُ نے مجھے یمن مجھا تو ایس نے عرض کیا:'' آپ بھے مبعوت ( تو ) قرما رہے اور میں فوطر ہول، اور جھے[لوگوں کے درمیان ] فیصلے کرنے میں بھی تجربے نہیں۔''

انہوں نے بیان کیا:'' رسول اللہ ﷺ نے میرے سینے پر ضرب لگائی، اور فرمایا:'' جاؤ اللہ تعالی تہاری ذبان کو ثبات اور تمہارے ول کو ہمایت عطافہ بائے گا۔''

ونہوں نے بیان کیا:'' کمی جھے [ اس کے بعد ] دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے نے آمجی بھی اعابز نیس کیا۔'' [ بیٹی ش بر بیش ہوئے والے قضہ میں آسانی سے فیصلہ کر لیتا ]

ب: الأم محرد مما تذلق في في مشرت كل يُحرَّدُ مصددارت قَلْ كل بِ كما تبول في بيان كيا: " مَرْبِيُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقَظَةً، وَأَنَّ وَجِعٌ ، وَأَنَّ الْقُولُ : " اللَّهُمُّ إِنْ كَانَ آجِلًا فَارُفَعُنِي ، إِنْ كَانَ أَجِلِي فَذَ حَضَرَ فَأَرِحُنِي ، وَإِنْ كَانَ آجِلًا فَارُفَعُنِي ، وَإِنْ كَانَ بَلَاءً فَصَبِرْنِيُ."

فَالَ: " مَا قُلْتَ؟"

غُأْعَادَتُ عَلَيْهِ ، فَضَرَيْنِي بِرِجُلِهِ ، فَقَالَ : " مَاقَلَتَ ٢٠٠.

فَأَعْدَتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: " أَلْلُهُمُّ عَافِهِ أُواشْفِهِ".

قَالَ: " فَمَا اشْتَكْيُتُ ذَلِكَ الْوَجَعَ بَعُدُ". 4

" رمول الله مضائق میرے پاس ہے گزرے اور میں جنائے درد تھا، اور میں کہدر ہاتھا:" اے میرے اللہ! گرمیرا دفت اجل آچکا ہے، تو مجھے راحت دیجے، آینی موت دیجے ]، اوراگرا بھی اس میں مہلت ہے، تو بچھے

ك السنندوقيم العديث ٥٤/٢/٦٢٧ . وطن دار اسعادف بعصري من المرش كرت الى كالمنادكر أشكى اقرادويك (طرهه واعاش واست ٤٤) ٥٠.

[ال ينادى ئ الفالجي الدود كرية تماش بية تصمر مطافرات " المخضرت مِنْ فَيْنَ أَنْ فَرِيالِ: "قرن كياكها؟" على في آب كروبرواني بات كوبرايا، قو آب مِنْ فَيْنَ فَرَايا عَلَى اللهِ إِوْل عند مَحِيدُ فُرِكُولًا كُرْمِ الإِ" قرن كما كها؟"

نش نے آپ کے سامنے ای بات کا اعاد ہ کیا ہ تو آئٹ شرت میں گئی آئے گیا: ''نے میرے اللہ اس کوعافیت عطافر ماد بیجے یال آپ میٹ کی آئے کہا اس کرشنا و پھر''

انہوں نے میان کیا:"اس کے بعد بھی تھے اس دود کی شکاے شہول ۔" ممل حدیث شریف سے بہات واضح ہے کہ آتخفرت میں کی تی تھا تیا سے بین پر خرب لگائی اور دومری حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے اپنے قدم مباوک سے آئیں فوکر لگائی۔

سوقیس زانند کوقدم مبارک سے تفوکر:

المَّامِرَ فَى رَصَّمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَ حَرَّت قَصِى بَنِ مَعْدِ بِنَ مَهِ وَالْكِيْبُ عَدُوا مِن فَلَى ال \* أَنَّ أَبُهُ وَفَعَهُ إِلَى الْيَّنِي فِي الْمُنْفِيلِ مُلْعُهُ، قَالَ: فَمَرْنِي النِّبِي فَلْمُنْفِئَةً، وَقَدْ صَلَّيْتُ ، فَضَرَبْنِي بِوِجُلِهِ ، وَقَالَ : " آلا أَدُنْكَ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبُوَابِ الْحَنَّةِ؟"،

قُلُت: " بُلَىٰ".

قَالَ: "لَا حَوُلَ وَلَا فُوُهُ إِلَّا بِاللَّهِ". ك

ل حامع الترمذي الساديت شنى من أبواب الذعوات ، باب في فضل لا سول ولا نوة الا بالله ، وقع التدوية المنظمة ، الم الم الله ، وقع التعالى المدينة الم المدينة المدينة

" بینیدان کے باپ نے خدمت کی فرض سے آئیں ہی مطابق کے معفور پیش کیا یا" انہوں نے بیان کیا " میرے پاس سے نبی مطابق کر رے اور جس جب نرز دوا کر چکا تھا ، تو آپ مطابق نے اپنے قدم سے بھے فوکر لگا کر فربایا" کیا ہیں جنت کے درواز ول جی سے ایک درواز سے کی طرف تمباری راہنمائی مذکروں؟"

> ين نے مرض كيا:" كيول نين الشرور فرائين] آپ يفيئية نے فرايا: "كلا حَوْلَ وَلَا فُوْقَا إِلَّا جِاللّٰهِ."

اس حدیث شریف سے میدواضح ہے کہ آنخطرت منطق آنا نے تعلیم کے وقت حضرت قیس ڈنٹوز کو اسپنے قدم میارک سے تعوکر لگائی اور آپ منطق آنا کا پیطر زعمل اظہار انس و مودت اور تنبیہ کے سلیے تھا۔

علامہ مبارک بودگا رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح عدیث میں تحریر کیا ہے: "فَعَسْرَ بَنِيُ بِرِ جَلِهِ آَيُ لِلتَّنْسِينَهِ" بِمِن آپ نے بچھاہے تدم سے تنبید کی فرض سے عوار لگا لُ۔" سے حدیث شریف میں قائدہ دیگر:

نی کریم مینی تین نے استوب استفہام استفہال کرتے ہوئے قرمانی ''( کیا یمل جنت کے در دازوں میں سے ایک ور دازوں کی طرف تمہاری راہ نمائی نہ کرول ؟ یا کہ حضرت تحص نوٹی تین نا کی جانے وائی بات کے منتے تصف کے لیے سرایا شوق بن جا کیں۔ معرب فرد دالجوں کی طرف سے لا تعداد اور دائی در دود دسلام مول ہمارے ہی مین تین ایر دوہ ایت شاکر دوں کو فیض یاب کرنے کے لیے کس قدر خواہش مند تھے! اور ہم ناکاروں کی کیفیت شاگر دوں کو فیض یاب کرنے کے لیے کس قدر خواہش مند تھے! اور ہم ناکاروں کی کیفیت کیا ہے؟ إلی الملف المصنت کی اے دب سے فی فیض تمیں سلسلہ تعلیم میں اور زندگی کے بر شیمے میں این عرب الدار ندگی کے بر شیمے میں این عرب الدالمین ۔

مل تحقة الاسودي ١٠٠٠.

شهاس إرسه مي تغميل كتاب عن المصفحات ٢٢١١ م ما عدفرناسية ..



## (12)

# شاگردوں کے لیے دعا

ہ تارے نبی کریم مطابقہ اپنے شاگردوں کے لیے دعافر مایا کرتے ہتے۔ آپ بیٹے تائج الن کی فرمائٹ پراور بسا اوقات خود بھی بن کے لیے دعافر ماتے۔ بیدوعائم کے متعلق بھی ہوتی ، اور اس کے علاوہ خبر کی دیگر باتوں کے بارے ہیں تھی۔

شاگرد کی مخرم اُستاذ کی اپنے لیے دعا سے خوتی واطمینان چندان محاج بیان منیں اور جب بید عاصوق کے معزز ترین معلم ومر بی نی کریم مضیّقیّق کی جانب سے ہو، تو بھرشا گروول کو صاصل ہونے والی سرے اوراطمینا ناکا انداز وکون لگا سکتا ہے؟

تر فن الني سے سمبرت طیب ہے اس سلسلے میں ذیل میں چندا کیے۔شواہد پیش کیے جا

#### رہے ہیں: ا۔ابن عمیا ک ہوڑ ہاکے لیے علم کماپ کی وعا:

ا مام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مصرت عبد اللہ بن عباس بڑا تھا ہے روایت تش کی ہے کہ انہوں نے بیان کہا:

" صَنَّى وَمُولُ اللَّهِ عِلَيْهِ وَقَالَ: " اَللَّهُمَّ عَلِمُهُ الْكِتَابِ " لَهُ " رسول الله المَّيْجَةُ فَ يَصُولِ سِيْمَ عِنَا الكَلَيْمَ الركِيّة " السالله الأراس كو الرسول الله المَيْجَةِ فَيْهِ إِلَيْهِ عِنْهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

اور کماب مراوقر اکن کریم ہے۔

الى صحح سخاري كالحاب العلم ، ياب قول التوكيم؟ اللَّهُمْ عَلِمَهُ الكِتَابُ نوام الجديث ١٩٩١/١٧٥ .

2. طائقهمو: فنح الهاري ١٠٠١ وعملة القاري ١ ر ٦٩.

اس صدیث شریف سے بدوانتی ہے کہ آنخشرت بھے آبی نے الشاتعالی سے معترت عبداللہ بن عباس فٹانیا کے لیے خم قرآن کریم مفافرہ نے کی دعاکی ۔ اللہ کریم نے اسپنے حبیب بھے آبی کی دعا کو قبول فرمایا اور این عباس وٹانیائے است میں سے ترجمان القرآن کا لقب پایا۔ ذلیات فضل الله پڑوتیتم من یَشَاءُ وَاللّٰهُ خُوالفَّضَلِ الْعَظِیٰہِ.

# ۲\_ابو ہر ریرہ بنائٹیز کے مومنوں کامحبوب بننے کی دعا:

الم سلم دهمان فقالى في منزت العابر والمنظمة مدوايت فقل كلب كرانهول في بيان كيا: " كُنتُ أَدْعُو أَمِنَى إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَحِنى مُشْرِكَةُ ، فَلَاعُونُهَا يَوْمًا ، فَأَسْمَعَنُهُنَى فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَ مَا أَكْرَهُ. فَأَتَبَتُ رَسُولَ اللَّهِ ظَلِينَ وَأَنْ أَبْكِنَ.

قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِيَّى كُنْتُ أَدْعُوْ أَيِّي إِلَى الْإِسْلامِ فَتَأْبَى عَلَيٌ ، فَدْعَوْتُهَا الْيَوْمَ ، فَأَسْمَعْنَنِي فِيْكُ مَا أَكْرَهُ ، فَاذْعُ اللَّهَ أَنْ يَهَدِي أَمْ أَبِي هُرَيْرَةً."

فَقَالَ وَشُولُ اللَّهِ جَلَيْكِمْ: " ٱللَّهُمُّ اهْدِ أُمَّ أَبِّي هُرَيْرَةً ".

فَخَرَجُتُ مُسْتَبَشِرًا بِدَعُوةِ نَبِي اللهِ ﷺ. فَلَمَّا حِفْ فَصِرُتُ إلى الْبَابِ مَ فَإِذَا هُوَ مُجَافُ. فَسَمِعَتُ أَبِي خَشْفَ قَلَمَيٌ مَ فَقَالَتْ: "مَكَانَكَ! يَا أَبَا هُرَيْرَةً!" وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ .

فقالت: " مُكَانَك! يا أَمَا هريرة!" وسيعت خصحصه العاءِ . قَالَ: " فَاغَتَسَتْ وَلَهِسَتْ وَرُعَهَا وَعَجِلَتُ عَن جَمَارِهَا ، فَفَتَحَتِ الْبَابِ ، ثُمْ قَالَتُ : " يَا أَيَّا هُرَيْرَة! أَشَهَدُ أَنْ لاَ إِنْهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدِّداً عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ فِلْفَيْفَةً ".

قَالَ: " فَرَحَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاتَنِتُهُ ،وَأَنَا أَبِكِي مِنَ اللَّهِ الْمَاكِنَةِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكِنَةِ مَوْلَنَا أَبِكِي مِنَ اللَّهُ الْمَرْحِ ". قَالَ: قُلْتُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَهَادَى أُمْ أَبِي هُرَبُرَةً. "

فَحِمدَ اللَّهُ وَالنَّيْ عَلَيْهِ، وَقَالَ خَيْراً.

قَالَ: " قُلُتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَذَعُ اللَّهُ أَنَ بُحَيِينِي أَنَا وَأَيْمِي إلىٰ عِبَادِهِ الْمُؤُمِنِينَ، وَيُحَبِّهُمَ إلينَا ".

غَالَ: " فَقَالَ رَصُولُ اللَّهِ عَلَيْكَا اللَّهِ عَلَيْكَا اللَّهُمُ حَبِّبٌ عُيَنَدَكَ هِ لَلَا بَعَيُ الْكَ أَبَا هُرَيُوهَ – وَأَمَّهُ إِلَىٰ عِبَادِكَ الْعُومِينَ وَحَبِّبُ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِينَ ". \* فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنْ بَسُمَعُ بِي ، وَلَا يَرَانَى إِلا أَحَبْنِي ". ك

" مِن اپنی سُرُکہ ، ن کو اسلام [قبول کرنے] کی دعوت دیتار ہتا تھا۔ ایک
دن میں نے آئیں دعوت دی ، تو انہوں نے رسول اللہ مِنْ اَنْ آئی عارے
میں میرے روبرو دہ بات کبی جو مجھے نا کوارتنی۔ میں روتے ہوئے رسول
اللہ مِنْ کَلَیْ اللہ و کو اسلام (قبول کرنے) کی دعوت دیا کرتا تھا اور وہ
یقینا میں اپنی داللہ و کو اسلام (قبول کرنے) کی دعوت دیا کرتا تھا اور وہ
الکارکرتی تھیں۔ آئ میں نے آئیں دعوت دی تو آنہوں نے میرے سامنے
آئی کرتی تھیں۔ آئ میں نے آئیں دعوت دی تو آنہوں نے میرے سامنے
آئی کے کہ دہ ابو ہرم ہ کی مال کو ہوایت عظافر مادیں۔"

[ بیرین کر] رسول الله منظرَقِیّا نے کہا:''اے اللہ الله ہریرہ کی مان کو ہدایت عطافر مادیجے ہے''

مِن كِي عَضْفَتُونَ كِي رعا من يُلِي شَكُون لِيسَة بوعة [ وبال س ] لكارجب

له صحيح مسلم ، كتاب قضائل الصحابة ، يتب من فضائل ابن هريرة الدوسي. وُكُلُلاً، وهم الحديث ١٥٨٨ (٢٤٩١) ١٩٢٨ - ١٩٣٩.

جیں ایکسرے اورواز ے کے قریب کیٹھاتو وہ بندتھا۔ میری والدہ نے میرے قدموں کی جاپ تی تو کہا: "ابو ہریرہ! اپنی جگہ بی پر دمو۔"

ورسون في بيانى كالرخ في الداري بين بدن پرادان المراد المرد المرد المراد المراد المرد المرد المراد المرد ال

انہوں نے بیان کیا!'' میں نے عرض کیا!'' یا رسول اللہ منطقاتیم ! خوش ہو جائے کہ یااشیداللہ تعالی نے آپ کی وعا کوشر ف قبولیت عطا فر مایا ہے اور ابو ہر برے کی مال کوجہ ایت عطافر ما دی ہے۔''

آ تخضرت منظونیم نے اللہ تعالی کی حمد و شابیان کی اور بہترین یاست قرمائی۔ انہوں نے بیان کیا:'' میں نے عرض کیا:'' یا رسول اللہ منظونیم اللہ تفائی سے وعا کیجیے کہ وہ مجھے اور میری والدہ کواسینے مومن بتدول کا محبوب بنا ویں، اور انہیں جارامحوب بنا دس۔''

انہوں نے بیان کیا:'' رسول الله ﷺ نے کہا!'' اے اللہ! اسپے اس حجو نے سے بند ہے .... بعنی ابو ہر پر ہو ڈاٹھ .... اور اس کی مال کوا پنے موکن بندوں کامحبوب بناد شجعے اور مومنوں کوان کامحبوب بناد ہے ۔''

: آب ] بیدا وال کوئی مومن انها تین ، جومیر بربارے پی سنے یا جھے دیکھے چگر وہ میرے ساتھ محیت کرتا ہے۔''

ال حديث شريف سے يہ بات واضح ب كه الخضرت منظر الله اسفار الله الله الله الله

حر<u> المرامی میں بیٹ سل</u> کے میں اس کے اور الن کی والدو کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ الدی بریرہ ڈٹائٹز کی فرمائش پران کے اور الن کی والدو کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ میں کی فرما کو شرف قبولیت سے فواز ا

## ٣- جابر ولائن ك ليكيس مرتبه استغفار:

المام ترخدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مفترت جابر بڑاتھ سے دوایت آخل کی ہے کہ انہوں سنے بیان کیا " اِسْتَغُفَرَ لِيُ وَسُولُ اللّٰہِ ﴿ اللّٰهِ الْمُلْفَظِيُّ اَلْهُا لَهُ الْبَعِيرِ حصسًا وَ عِنْمُوبُنَ مَدْ آنَ اِسْ

'' رسول الله عِنْ ﷺ نے اونٹ معوالی رات میرے لیے بیلیس مرتبہ استعفار کیا۔''

اس مديث شريف مح مطابق آنخفرت عِنْظَقَة نَا اللهِ مَا كُونَهُ مَنْ يَّفَا مُواللَّهُ ذُوالفَصْلِ راحت عِس بَحِيس باراستغفار كيار ذلِكَ فَضَلْ اللّهِ بَوْنَهُ مِنْ يَّفَا مُواللَّهُ ذُوالفَصْلِ الْعَظِيْرِ.

## م - جابر ہفائنی کے باغ کے لیے دعائے برکت:

امام بخاری دحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر بن عبداللہ بڑھیا ہے روایت تقل کی ہے کہ انہوں نے اپنے شاگر دکو بتلایا:

" أَنَّ أَبَاهُ قَتِلَ يَوْمَ أَخُدِ شَهِيداً، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاشَنَدُ الْفَرَعَاءُ فِي حُقُوةِهِمْ ، فَآتِيكُ النَّبِيُّ شِيْئِيْنَةً، فَسَأَلُهُمْ أَنْ يُقْبَلُوا نَمَرَ حَائِطِيُ

رقع بنامع التومادي وأبواب المستاني، منافي جانو بن عدالما، وكلطاء رقع المعاون ٢٠١٠، ١٥٠ ١١،٣٣٧/١ الم ترفدي في فين معريث كواش فريب في أكبا بهدوالسوج السابق ١ (٢٢٧)؛ تيم طاعقة تواصيف من التومل ٢٢٨/٢٠.

کے اوران والی دات سے مراد و دوات ہے۔ کس ایس کی کریم بیٹی آئے و دران سفر عفرت بھار بھاڑ ہے اور ویٹر بیا ا تھا۔ (طر نظرہ واسعام بر انٹورمذی وابو اب العسانی، مناقب حامر میں عساملندو کھی اور ۲۹۷۷).

وَيُحَلِّلُوا أَبِينَ ، فَأَنْوَا ، فَلَمْ يُعَطِهِمُ النَّبِيُ ﷺ خَائِطِي وَقَالَ: \* شَنْكُدُوا عَنْبُكَ \*.

فَقَانَا عَلَيْنَا جِئِنَ أَصْبَحَ. فَطَافَ فِي النَّخْلِ ، وَدَعَا فِي تُمْرِهَا بِالْبَرَّكَةِ. فَحَدَدُتُهَا ، فَقَضَيْتُهُمْ ، وَبَقِي لَنَا مِنْ تَمُرِهَا ". له

'' یقینان کے باپ غزوہ احدیثی شہید کئے گئے اوران کے ذرقرض تھا۔
قرض خواہوں نے اپنے حقوق طلب کرتے میں کئی گی۔ میں [اس سنط
میں یا نیل بیٹے تینے کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ بیٹے تینے آئے ان سے
مفارش کی کہ دہ میرے باغ کا پھل نے کرمیرے باپ کے ذرصاب بقیہ
حقوق نے دشتیروا ہوجا کمیں۔ [لیکن ] وہ تہ مانے او نی بیٹے تینے نے آئیس
میرا باغ نہ ویا اور فرما با ''میم کل تہارے بال آئیں گے۔''

دوسرے دن میں کے واقت آپ منظی تاہم عارے ہال تشریف لائے واقی منظیمی ا نے مجمور وں کے درمیان چکر لگا یا اور ان کے پیمل میں برکت کی دعا کی۔ میں نے اس باغ کے پیمل کو کا نا وان کا قر ضدا دا کیا اور عارے لیے آبھی آ اس کی مجمور میں نئے تمکیں۔''

اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہے کہ آنخصرت مافیاتی نے اپنے شاگرد کے مصیبت میں سیننے کے وقت وعاکی واللہ تعالی نے آپ مطیقی نے کی دعا کو قبول فرمایاء اور آپ کے شاگرد سے لیے غیرمتو قع آسانی پیدافر مادی۔

<u>ہے۔انس ہولٹیؤ کے لیے کنڑت و برکت کی وعا:</u>

الماسلم وحمد الله تعالى في حسرت انس ريحات عند روايت تقل كى ب اور انهول في

مليه صنعاح البحاري ، كيماد ، الاستقراض ، باب إزاء قضى دوان حقه أو حاًله فهو ۱۳۰۰ز » رفم الدمات با ۲۳۹ ، ۱۵٪ م

حفرت ام مليم تُفَكِّقات منه كدانهول ترعرض كيانت " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِ حَادِمُكَ أَنْسُ أُدُعُ اللَّهُ لَهُ ".

خلاصہ گفتگو یہ کہ ہمارے تی کریم میں آٹا اپنے شاگرووں کے لیے فریائش پر اور بلا فرمائش بھی علم اور دیگر با تو ل کے متعلق وعافر مالیا کرتے تھے۔ فرمائش بھی علم اور دیگر با تو ل کے متعلق وعافر مالیا کرتے تھے۔

\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ کی داند محرّ مه\_\_\_\_\_ \_\_\_ کی داند محرّ مه\_\_

ركم صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - مات من تعدائل اس بن مطلق فإكار وقم الحديث ( 1 3 ( 1847 ) . 1 4 7 7 8 7 .



## (13)

# تُفتَكُومين وضاحت اورگشهرا وَ

ہارے نبی کریم مشکھ ہے تیز تیز نہ ہولتے ہتے، مکد آپ کی مختلویں اس قدر تغیراؤ اور دضاحت ہوتی کہ ہر سننے والا اس کوخوب اچھی طرح سجیہ سکتا تھا۔ اس بارے ہیں تو نیق الجی سے تین احاد سب شریفہ ذیل میں بیش کی جارتی ہیں:

#### المصريث جابر وخالفين

المام الإداد درهمه الشائع الى نے معزمت جاہر الوقائلات دوایت تقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ؟ " شکات فیمی تکلام رُسُولِ اللّٰہِ ﷺ تَرَبِيلٌ أَوْ تَرْسِيلٌ " \* " رسول الله بِطَنِيَوْمْ کَی گفتار مِن رَبِیلِ اِیْرُسِیل مِسْ ہے۔"

ا مام يليي دهمدانشدتعا في مثرح حديث بين دقم طراز بين:

" (نَرَيْنُلُ وَ نَرَسِئُلُ} نَرُيْئِلُ الْقِرَاءَ فِ النَّائِيُ فِيْهَا وَالنَّمُهُّلُ وتَسِيْنُ الْحُرُوفِ وَالْحَرَكَاتِ.""

'' قراًت کی ترتیل ہے مراداس میں تغیراؤ ، تو نف اور حروف وحرکات کا خوب واضح کرناہے۔''

لماعلى قارى رهمهانندتعا في رقم طرازيين:

" إِنَّ الْمُوافِ مِنْهَا أَنَّهُ كَالَ لَا يُعَرِّقُ فِي إِزْسَالِ الْحُرُوفِ،

سلم سن أي عاود والمنطوع مع عن انسعود)! كتاب المحاب ما باب الهدي حيالكلام ما وقيا التعاديث ١٨٢٨ ٢٢ ١٨٤ أن أقبائي شقال هريث كوافح إقرادوا بهد( كاحقه بورسندج منز أي الإو الإم ١٨٧).

شه شرح الأنبي ۱۹/۱۹ م.۲۷.

بَلُ يَلَبُكُ فِيْهَا ، وَيُبَيِّنُهَا تَبِيْهُ اللَّاتِهَا مِنْ مَحَارِحِهَا وَصِفَاتِهَا ، وَتُمِيْزاً لِحَرَكَانِهَاوَ سَكْنَاتِهَا. وَخَلَاصَةُ الكَلامِ نَفيُ الْمَحَلَةِ وَإِلِمَاتُ النَّوْدَةِ."\*

" بے شک اس سے مراویہ ہے کہ آپ حردف کو بولنے وقت جلدی شہ کرتے ، بلکہ ان کے دوران تو تق جلدی شہ کرتے ، بلکہ ان کے دوران تو تق قر باتے اور میں گئے سے بیان فرباتے کہ ان کے مخارج اور مان کی حرکات وسکنات واضح ہوجا تیں ، [جابر روائن کے ] بیان کا مقد و آپ مخارق کی گفتگو میں ] جلد بازی کی فئی اور خبراؤ کو تا بت کرتا ہے۔"

#### ٢- مديث عا كشه ريانينيا:

ا مام ابودا و در حمد الله تعالى في حضرت عائشه راي سے روايت بقل كى ہے كه انہوں في بيان كيا:

" كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَلَامًا فَصَلًا بَغُهُمُهُ كُلُّ مَنَ شَمِعَهُ ." ع

" 'رسول الله مِطْنَةِ قِيلَ كَيْ كَلْمُنا رجد ؛ جدا بمو في نتي ، هر بيضنه والذائس ومجمعتا قعاله" ا

## ٣- عا كنه وخاشي كي ايك اور حديث

الم عَمَّادِي وَحَمَالَهُ قَالَى مَنْ مَعْرَتُ عَالَتُهُ وَالْعَيَامِ وَالِيَّالَ فَلَ كَلِ مِكَهُ: "أَنَّ النِّيِّ عَلَيْنَا كَانَ مُحَدِّثُ لَوْعَدُهُ الْعَادُ لَاَ خَصَاهُ ""

كل صحيح البحاري ، كتاب المناقب، باب صفة التي ١٤٨ ، وقم الحديث ١٧ ٥٠٣ م ٩٧ م.

له مرقاة المغانيج ١ ( ٨٧٨ .

ركانه سنن أبي دارد ، كتاب الأدب ، باب المهدي في الكلام ، وقع المحديث ١٢٦/١٢٠٤٨٢ . تختي المؤلف الراحديث [السن] كيّن بدار لخافق بواصعيع سنن أبي دارو ١٩٨/٣٤].

'' يقيينا تي كريم مِنْصَيْعَ اس طرح 'نشگوخرياتے كدا گركو كی شاركرنے والا ان رِ الغَاظِ } كُوكُمُنا جَامِنًا تَوْحَمَن مَكَمَا صَالِهِ ``

عافة ابن مجر معدالله تعالى في لوَعدُهُ الْعَادُ لاَ حَصَاهَا] كَاشِرَ مِنْ مُرَارِ مِنْ مُرَارِيكِ ب " أَيْ نُوْ عَدُّ كَلِمَاتِهِ ، أَوْ مُفْرَدَاتِهِ ، أَوْ خُرُوْفِهِ لَأَطَاقَ ذَلِكَ ، وَبِثَةً آجِرَهَا. وَالمُرَادُ بِدَٰلِكَ ٱلمُبَالَغَةُ فِي الثَّرْ يَبُلِ وَالتَّفَهِمُ ۖ \*\* ''اگر کوئی آپ کے الفاظ ،مفروات اور ح وف کوشار کرنا جا ہتا تو اس کے لیے آپ میں بھڑے کے بولے ہوئے آخری حرف تک کو گذنا ممکن تھا۔ ان کا مقصود بیہ ہے کہ [آپ ﷺ کی گفتار میں ] بہت ہی تضمیراؤاور سمجھانے کی كوشش ہوتی تقی۔''

ا کِید دوسری دوایت میں ہے کہ حطرت عائشہ وٹائٹونٹے میان کیا: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ شَفِينَا لَمُ يَكُنُ يَسْرِدُ الْحَدِيدُ كَسُرُدِ كُو."" " رسول الله مِنْ يَمَيْعَ تمياري طرح جلدي جلدي تفشُّون فرمات تقے-" اس برادیدے کہ آپ منطق اللسل بے اس طرح بے تکان نہ ہو لتے تھے، کے ہننے والے کوالتراس پیدا ہو۔

سلسلة تعليم سے خسلک لوگوں سے میہ باسٹ فی بیش کرمعتم سے ایسے اندا ذِ گفتار سے طلب سے لیے دروس کو سمجھنے میں کس قدر آسانی اور سبولت ہوتی ہے۔اے رب فروالجلال! مِمِن اين أي كريم مِن مَن مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن جِلالَ آمَن مَا حَيَّ مِنا فَنُوم.

#### \*\*

لل بند آلوری ۲۸۸۳ه.

الله صحيح البخاري، كتاب المنتقب، ياب صفة النبي فلكالله مزء من وقع الحديث Fala



#### (14)

### بات كااعاده

اتارے تی کرنے منطقان ورران تعلیم کشت سے بات کو دہرایا کرتے تھے۔ بات کے اعادہ کی متعدد صورتیں آپ کی سرت طیبرے ثابت ہیں۔ چندا کی تو نتی الی سے ذیل میں چش کی جاری ہیں:

ا فرمائش پریاست د برانا۔ ب بالطنب ایک بی کجلس بیس بات کا د برانار ت بالطنب متعددی لس پیس ایک بی بات فربانار

# ا: فرمائش پر بات د هرانا:

المام ملم رحمه القدتعالى في تعزيت الإسعيد الله التعادد الدين آل كى بكر: " أَنُّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ أَمَّا اللَّهِ وَلَيْهُ اللَّهِ وَلَيْهُ وَبِالْإِسَلَامِ دِينَا، وَبِمُ حَمَّدٍ مَا اللَّهِ عَلَيْهَا أَبُوسُونَ لَهُ الْحَدَّةُ " فَعَجِبَ لَهَا أَبُوسُعِبُهُ وَتَوَلِينَا فَقَالَ: " أَعِدُهَا عَلَى وَارْسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ "

فَغُعُلْ."ك

" بقینارسول الله منظ کیا نے قربایا: "اسما بوسید! جو [ای بات پر) رہ منی جو کیا کہ اللہ تعالی [اسکے] رب بین، اسلام[اس کا] دین ہے اور قر منظ کیا گیا۔" [اس کے ] تی بین اس کے لیے جن واجب ہوگئی۔"

الله صحيح مسلمة كتاب الإمارة ، ياف بيان ما أعده اللَّه اللسجاهة في الحجة من القراحات ، الحراء من وقد الحقاب ١٩٦٤ (١٨٨٤) ١٩٢٠ . ١٥٠.

اس بات سے خوش ہو کر ابوسعید ڈٹائٹو نے عرض کیا :'' یا رسول اللہ مِطْفَقَعَ أَمَّ میرے کیے سے بات دوبارہ فرماد بیجے۔'' تو آپ مِشْفِقَةِ نے کیا [ لیمن کی ہوئی ہات کا اعادہ فرمادیا۔ ]

حديث شريف ميل ديگرفوا ند

ن الخضرت من و المعلم كالبندائل وكانام يكاد كرفر ما في والم

جَيْدُ آپ مِنْ َقَالَمَ كَلُواطِعِ مِنْ كَهُ طَالْبِ عَلَم كَلُ فُرِ مَاتَسْ بِرَاسِيَ فُرِ مَانِ اَكُودِ بِرا يَا اِلْمُوسَ كَرَاحِضْ يَهُم بِرُ هِ عَلَى مُدرِسِن طَلْبِ كَي فُرِ مَانَشَ بِرُ وَرَى كَا اَعَادُه كُرِمَا اَبِّيَ اَوْ بَين كُرُوائِتَ مِن رَكَا فِي مَنْ أَلْفُهُمُ الصَّلِيمِ فَإِنْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . إِلَى الْرَطْلِبِ كَا مَعْمُدِسُلِيلَةِ تَعْلِم مِن رَكَا وَتْ وَالنَّا مُورِقُومُ عَالِمَ بِكُمْرِينَكُفْ بِدِيدٍ

"ننبيه:

وَوَت دَيَنَ کَ دَوِدَان بَعِی قَرِمَانَش کَسِب آخضرت بَشَیَنَیْ کَا پِی بات کود برانا البت ہے۔ آمام سلم رحمہ الشرتوالی نے معرّب این عباس بڑھا سے روایت نقل کی ہے کہ: " اُنْ جَسِدَادًا قَدِمَ مَنْگَةَ ، وَ کَانَ مِنَ أَزُدِ شَنُوءَ ةَ ، وَ کَانَ یَرُقِیُ مِنَ اُمُلِ مَنْکَةَ یَقُولُونَ: "إِنَّ مِنَ أَمُلِ مَنْکَةَ یَقُولُونَ: "إِنَّ مِنَ أَمُلِ مَنْکَةً یَقُولُونَ: "إِنَّ مُحَدِّدُونَ". مُحَدِّدًا \_ اَلْمِیْنِ مِنَ مَحَدُّونً".

فَقَالَ: "لَوُ أَنِّيُ وَأَيْتُ هَذَا الرُّجُلَ لَعَلَّ اللَّهُ يَشْفِيهِ عَلَىٰ يَدَىُّ". قَالَ: فَلَقِيَةٌ ، فَقَالَ: " يَا مُحَمَّدُ عِلَيْكَا إِلِي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيْحِ. وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي عَنَىٰ يَدَىُّ مَنْ ضَاءَ. فَهَلُ لَكَ؟" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِلْكِيْنَ عَنَىٰ الدَّمَدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنَةً.

کے اکربادے بھی تغییل کمآب حذا کے منجانہ ۱۱۸ -۱۳۰۱ پردیکھئے۔ سے آنخفرت پینٹھٹل کی آدمی سے تعلق تغییل کماب حذا کے صفحات ۳۳۳–۳۳۳ برطاحظ قراریے۔

مَن يُهُدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلُ لَهُ. وَمَن يُضَلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِنَّ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا ضَرِيْكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدُا عَبْدُهُ وَرَسُولُكُ شِلْكُمْ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا ضَرِيْكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمِّدُا

قَالَ: فَقَالَ: " أَعِدُ عَلَى كُلِمَاتِكَ هُؤُلاءِ".

نَاعَادُهُنْ عَلَيْهِ وَمُثُولُ اللهِ عَلَيْكُالْلَاثَ مَرَّاتٍ.قَالَ: قَفَال: " لَقَدُ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ ، وَقَوْلَ السَّحْرَةِ ، وَقَوْلَ الشَّعْرَآءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هُولَاءٍ،وَلَقَدُ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ."

قَالَ: فَقَالَ: " هَاتِ يَدَكَ أَبَايِعُكَ عَلَى الْمِاسَلَامِ".

قَالَ: " فَبَايَعُهُ" ....الحديث. ال

'' بلاشک دشیر شاد کمه آیا اور ده از دشتو ده سے تھا۔ ده مجنون اور آسیب زوه کودم کیا کری تھا۔ اس نے کمہ کے بیوتو فوں کو کیئے سنا[ بلاشک دشبر محمد بیٹنے تھائے مجنون ہیں] وقو دہ کہتے لگا:''اگر میں اس تھن کو دیکے لوں تو شاید اللہ تعالی اس کومیرے باتھوں شفا عطافر بادے!''

انہوں [ این عباس شاخ ] نے بیان کیا ''سواس نے آخفرت منظیم ہے۔ طلاقات کی تو کہا''' اے تم منظیم آغ ایش اس جنون اور آسیب کے اگر کے لیے دم کرتا ہوں اور انشاق کی جس کو چاہئے ہیں میرے ہاتھوں شاڈیا یا ہر ویتے آیں۔ پس کیا یس آپ کے لیے [ دم کرول ] ''' اس بر دسول اللہ منظیم آئے تے المایا:'' باشک وشر سے تعریف اللہ تعالی کے

ل صحيح مسلم كتاب المسعة باب تخفيف الصلاة والحقية، هزء من رقم العديث 11(٨٦٨) ١٦/٢٠هـ .

لیے ہے۔ ہم ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان سے مدوطلب کرتے ہیں۔ جس جھش کو اللہ تعالی ہدایت و ہے تو اس کو کوئی کم راہ کرنے والاتیس، جس کو وہ کم راہ کرویں پس اس کو کوئی ہدایت و سینے والاتیس ۔ اور بیس کو ای و بناہوں سرتیس کوئی معبود کر تنہا اللہ تعالیٰ ، اس کا کوئی شریک نیس اور بھیٹ تھے۔ میسی تی تھی میسی تھی۔ اس کے بندے اور رسول میں تھی تیں۔

اس کے بعد انہوں [ راوی ] نے بیان کیا :'' ہیں اس نے کہا:'' این ان الفاظ کو برے لیے دویارہ کہے''

آپ بیٹھیٹے نے آئیس ٹمن مرتبد ہرایا۔

ہنہوں نے بیان کیا ان تو اس نے کہا! " میں نے کا ہنوں کی گفتگو، جادوگرول کی بات چیت اور شعرار کا کلام ساہے، [ لیکن ] آپ ایمی گفتار تو میں نے [ مجمی ]نہیں نئی روہ مندر کی اضافہ کہوائی تک بیٹی ہوئی ہے۔ "

انہوں نے بیان کیا:'' نجراس نے کہا!'' اپنا پاتھ دیجیے میں اسلام پرآپ کیا بیعت کرنا میا ہتا ہوں۔''

انبوں نے بیان کیا: اس اس نے بیعت کی ۔ ۔۔۔ المریط '

اس مدیث شریف سے واضح ب کرمناد بڑائن نے آخضرت مظفیقی سے اعادہ ضلیک فرائش کی تو آپ نے اس سے لیے خطبہ کھیں مرتبد و برایا۔ صلوات رقبی و سلامة علیه،

## ب: بلاطلب ایک بی مجلس میں بات کود جرانا:

نی کریم مین تین کا ایک ہی بات کوایک ہی جلس میں دودو، تین تین اوراس سے جمی زیادہ مرتبرد برانا تابت ہے۔ اس سلیلے شی او فیق اللی سے ذیل میں چندایک شوا بدیش کے جارہے ہیں:

ا ــ دومرتنه کلام کود هرا تا: ۱: حدیث البرا و نخاتُدُ:

امام احمد حمد العدنوالي في صفرت البراء في تقديد وايت نقل كى ب كدائم ول في بيان كميا:

" فَالْ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

ا مام احمد دحمد الله تعالى في حطرت ابن عباس بنايجات روايت فق كى بركم انهون في بيان كيا:

" فَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهَا عَلِمُسُواه وَيَسِيرُوا وَلَا تَعَسِرُوا ، وَإِذَا عَضِيرُوا ، وَإِذَا عَضِبُت فَاسْكُتْ ، " عَه عَضِبُت فَاسْكُتْ ، " عَه السَّكُتْ ، " عَه السَّكُتُ ، " عَه السَّكُتُ ، " عَه السَّكُتُ ، " عَم الله عَضِينَ عَلَيْهِ مِن المِن الله عَضَمَةً عَنْ مَرَا عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ الله عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ ع

اس حدیث شریف ش آخضرت من آخضرت الفاظ مبارک [ اور جب تھے۔ عدة عامون موجاؤ - ] دومرتبدد جرائے -

ج: حديث جاير فالله:

ا مام سلم رحمہ اللّٰہ تھا گئی نے حضرت جاہر بن عبداللّٰہ نے بھاستے ووایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" نَعَلَتِ الْبِقَاعُ حُولَ الْمَسْجِدِ ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَهُ أَنْ يَنْتَهِنُوُا إِلَىٰ قُرْبِ الْمَسْجِدِ. فَبَلَغَ لَالِكَ رَسُولَ اللّٰهِ ﴿ الْمَسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ ؟ ". "إِنَّهُ بَلَغَنِيُ أَنَّكُمُ ثُرِيُدُونَ أِنْ ثَنْتَهِلُوا قُرْبَ الْمُسْجِدِ ؟ ".

فَالُواْ : "نَعَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ!قَدُ أَرَدُنَا ذَلِكَ".

فَقَالَ: " يَا بَنِيُ سَلِمَهُ! دِيَارَكُمْ فُكْتَبُ آثَارُكُمْ ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ". 4

اس پرآپ منظیقی نے فرمایا: "این گھروں کو چنٹے رہو، تمبارے قدموں کے نشانات کیمے جاتے ہیں۔اپ گھروں کو پٹٹے رہوتمبارے قدموں کے نشانات کیمے جاتے ہیں۔"

مله المحيح مسلم اكتاب المساحد و مواضع الصلاة ، يات فضل كثرة الخطا إلى المسجد ، وقع الحديث ١٩٦٨م ٢١) ، ٢٦٤/١ .

(\$(m)\$>**\$**\**\$**(\$\tau\_{\text{2}}\text{3}}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{3}\text{

آ تخفرت مِنْ الْمُعَنَّقَ فَ الْهِ الرَّاد مِهِ وَلَى قَيْلًا ثُمَّمُ الْمُعَنَّ آفَارُ كُمُ] كود ومرتبدد برایاجی كم فی به بی كرتم اله اگر دن كوچفر بود كونداس صورت می جب تم دور اله گرون سے جل كرمور كا طرف آؤ مح باتر تمهارا بهت زیاده جل كرة ناتها دے نامه العال می تحریر كیاجائے گا۔

#### حديث شريف يم فائده ويكر:

اس حدیث شریف میں آن تحضرت مِن آن آن الله بنا مارے منظور ہے ہوئے اللہ اللہ بنا مارے منظور نے ہوئے المبین ان کے تھیا کے تام سے بکارااوراس من کی بکارکا اثر الل اللہ والفرسے من من میں ا

### ٢- تين مرتبه كلام كود جرانا:

ا: حديث ابن عمرو وثانية:

ا کام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عید اللہ بن محروبن العاص والجا سے روایت تقل کی ہے۔ محدود میان کرتے ہیں:

" بَلَغَ النَّبِي عَلَيْهِ آنِي أَصُومُ أَسْرُدُ، وَأَصَلِي اللَّيْلَ ، فَإِمَّ أَرْسَلَ إِلَيْ وَإِمَّا لَقِيئَهُ ، فَقَالَ: " أَلَمْ أَخْبَرُ أَنْكَ نَصُومُ وَلَا نَفْطِرٌ ، وَتُصَلِّى اللَّيْلَ؟ فَلَا نَفْعَلُ ، فَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ حَظَا ، فَيُطِرٌ ، وَصَلَ وَمَنْ ، وَلِنَفْسِكَ حَظَا ، وَلِنَفْسِكَ حَظَا ، وَلِنَفْسِكَ حَظَا ، وَلِأَمْلِكَ خَظَا ، فَصُمْ وَآفَطِرُ ، وَصَلَ وَمَنْ ، وَلَنَفْسِكَ حَظَا ، وَلِأَمْلِكَ خَظَا ، فَصُمْ وَآفَطِرُ ، وَصَلَ وَمَنْ وَلِنَفْسِكَ حَظَا ، وَلَنَفْ أَخْرُ بَسْعَةٍ ". وَصَلَ وَمَنْ وَلِكَ أَخْرُ بَسْعَةٍ ". قَالَ: " إِنِّي أَجِدُنِي أَقُوى مِنَ ذَلِكَ بَا نِيلُ اللَّهِ الثَّافِظَا ". قَالَ: " فَصُمْ صِيّامَ دَاوِدُ عَلَيْكًا ". قَالَ: " فَصُمْ صِيّامَ دَاوِدُ عَلَيْكًا فِي مَنْ ذَلِكَ بَا نَبِي اللَّهِ الْمُعْلَقَا ". قَلْ اللَّهِ الْمُعْلِقَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللِهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الل

قَالَ: "كَانَ يَصُومُ يَوَمَّا وَيُغَطِرُ يَوَمَّا ، وَلَا يَقِرُّ إِذَا لَا مَيْ".

قَالَ: " مَنْ لِي بِهِذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ

در بی منظور اورات نمازین که بین مسلسل روز به رکھتا جون اور رات نمازین جمع بلا بسرگرتا جون و تو تو بینام بسیجا ایسی جمع بلا بسیجا یا بین اثر وری اطرف بینام بسیجا ایسی جمع بلا بسیجا یا بین اثر وری آئی که تم روز بر رکیختا جواور چور نیزین بواور رات نمازین بسرگر نے بولا "ایسانہ کرو، بلا شک وشر تیری آئی کا تن ہے، تیر ناشی کا تن ہے اور جوز ورائی گھی روز ورکھوا در چیوڑ وو آئی گئی روز ورکھو تیر سے گھر والوں کا تی ہے ۔ ایس روز ورکھوا در چیوڑ وو آئی گئی روز ورکھو بیری ناشی ایک دن روز ورکھو بیری ناشی ایک دن روز ورکھو بیروس دن بیس ایک دن روز ورکھو بین بیری ناشی ایک دن روز ورکھو بین بیری ایک دن روز ورکھو بین بیری ناشی ایک دن روز ورکھو بین بیری ایک دن روز ورکھو بین بیری ایک دن روز ورکھو بیروس دن بیس ایک دن روز ورکھو بیروس دن بیری ایک ایک دن روز ایک دن ایک دن روز ایک دن ایک دن روز ایک در روز ایک دن روز ایک درز ایک دن روز ایک در روز ایک در روز ایک در روز ایک در روز ایک درز

آب بنتی آیا نے فرمایا: ''واوو تیلیا والے روزے رکھو۔'' انہوں نے عرض کیا:'' اے اللہ تعالی کے نبی مینی آیا ! داود مُدَیّا اللہ کیسے روزے رکھتے تھے؟''

آ تخضرت بالنظرة بالم في المايان وها يك ون روزه ركعته اورا يك ون روزه مد ركعته اور وخمن سے إستابك كے وقت بھا گئة ند تھے۔''

مله صحيح مسلم، كناب السيام ، ناب النهي عن صوم الدهر بمن تضور به مأو فوت به حقاً ، أو الم يعظر العيدين والتشريق ، و بيك تقضيل صوم يوم وإقطار يوم ، رقم الحدسة ١٨٦٦ (١٩٨٩) ١٨/٤ مم ١٨/٤ م.

انہوں نے وش کیا: ''اے اللہ تعالیٰ کے بی مطابقہ اکون ہے میرے لیے بیکام کرنے والا؟ ''سه

[عطاء تعلی کہا:'' بیجھی معلوم تہیں کہ بیشروز ور کھنے کا تذکرہ کیے ہوا، تو ] نجی منظومی نے قرمایا:'' جس نے ہمیشہ روز و رکھا اس نے روز و ہی قبیں رکھا، جس نے ہمیشہ روز ورکھا اس نے روز و ہی نہیں رکھا، جس نے ہمیشہ روز ورکھا اس نے روز و بی نہیں رکھا۔''

اس حدیث شریف جس آنخضرت منظر کتا ہے اپنے الفاظ مبادک ہے جس نے ہمیشہ روز ورکھااس نے روز ہ ال نہیں رکھا] کو تین مرتبہ دہرایا۔ اورا یک کلعی محرّ معزز بلکہ ساری کلول جس سے سب زیادہ کلعی و کرم کا اپنے شاگرد کے رو پروکسی بات کے تین مرتبہ اعادہ کا ملکیم اثر چندال بھائے بیان ٹیمیں۔

ب حديث معاويدالقشيري مالند:

امام ابوداد درحمد الله تعالى في بغرين تكيم سے روايت نقل كى ہے كہ انبول نے بيان كيا كه جھے بيرحد يث ميرے باپ نے بتلائى اور انبول نے اپنے باپ وٹائن سامے روايت نقل كى كه انبور سانے بيان كها:

" سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:" وَيُلُّ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيْكُذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ النَّفُومَ ، وَبُلُ لَهُ ، وَبُلُ لَهُ "."

سله به کامنو میرے کے بہت کشی اور دشوارے۔ سے (مطام): مدیرے کی امنادش ایک راوی

يل (اليام إب ع): دومناديه أن ميردانتي كالمنتخر على الدولا ١٠٢٠).

یجے سنن کمی داود ، کتاب الأوب ، باب النشد بد فی الکذب ، وقع الحدیث ، ۱۳۰۱ (۱۳۹۸ لا ۳۲۰) اس حدیث کوئی ایائی نے [حسن] کہا ہے۔ ( طاحظہ برنصوب سنن آبی داود ۴/۲۶)؛ علاوہ از کرو معترات اقد احمد مرتدی اور دائم نے مجلی اس کو روایت کیا ہے۔ (ملاحظہ بوزصوب المحامع المصنور وریاد ته ۱۹۲۲)، ‹‹مِن نے رسول اللہ مِعْلَقِقِ کو بیفر ماتے ہوئے سنا: اس کے لیے ویل اس بے بولوگوں کو ہندانے کے لیے جموٹ بولٹا ہے ، اس کے لیے [ویل ا ہے، اس کے لیے [ویل] ہے۔''

آ تخضرت مِصَّقِقِمُ نے لوگوں کہ ہمانے کی خاطر جموث یو لئے والے کے بارے میں تاکید کی قرض سے تمن مرتبہ قرمایا کہ اس کے لیے [ویل] ہے ۔ ج: حدیث الس فِقائدُ:

المام زرى دحرالله تعالى نے معزے المس يَخْتُرُ سردايت قَلَى بِ كَانِهُوں نِهُ عَانِ كَيا: " قَالَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ صَلَّى الْفُحَرَ فِي جَمَّاعَةِ ، ثُمَّ فَعَدْ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطَلَّعَ الشَّسُسُ ، فُمَّ صَلَّى وَكُعَنَيْنِ كَانَتُ لَهُ كَاجُو حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ".

قَالَ: " فَانَ وَسُولُ اللَّهِ عِنْهِ فَيْ اللَّهِ عِنْهِ فَيْ اللَّهِ مَا مَّةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ ". "
"رسول الله المَّنَافِحَ فَيْ ارشُا وقر ما يا " جمل في فجر با جماعت اواكى ، بجر
طلوح أَ تَمَابِ تَكَ جِيْهَا وَكُر كُرَةً رَبّا، فِحَرَدُ وَرَكَعَتَ بِإِثْمَى تَوَاسَ كَ لِيهِ عَجَّ
اورهم سے كم برابر قواب موكار

انہوں نے بیان کیا: '' رسول اللہ مِنْظَمَیْنَ نے فرایا: ''مکمل بھمل بھمل'' ''خضرت مِنْظَمَیْنَ نے لفظ '' تامد'' یعنیٰ ''نکمل'' تاکید کی غرض سے تین مرتبہ فرمایا بعنی ایسے تھن کوکمل نے اور عمرہ اداکرنے کے برابر ثواب ہوگا۔

سله (زین): اس سرادهم بریادی یاجیم کی آیک وادی سید (طاعظه بواندوانه السانید ۱۸ م). سله حامع اشرمذی ، دار ۱۰ ما دکر صنا بستندید من البحلوس فی السدند بعد صلاف العبید حتی تعطلع الشدس ، ۱/۱۰ م ۱/۱۰ م). المام ترقی نے اس عدی کواشن تربیب) ترادویات سرطاحی ا اشراعه السابق ۱/۱۱ م)، هی المبائل نے اس کو (حسن) کیا ہے۔ (طاعظ بو: صحیح مسن الترمذی ۱/۱۲ وصحیح الترفیب ۱/۱۲ م).

علاوہ ازیں امام بخاری رحمہ اللہ تھائی نے این کتاب مصحیح السحاری میں مستحد میں مصرف کار

" بَابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِبُثُ فَلا أَا لِيُفْهَمَ مِنْهُ إِلَا

استجما نے کی غربش سے بات کے تین مرتبداعا دوکر ملے والے فیض سے متعلق باہے ا اس مقوان کی شرع میں عد سالین مشیر رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طروز ہیں:

" فَنِهُ البُّحَادِي بِهِذِهِ التُرْجُمَةِ عَلَى الرُّدِ عَلَى مَنُ كَرِهُ إِعَادَةُ السُّحَادِينَ مَنُ كَرِهُ إِعَادَةً السُّحَادِينَ ، وَالْمُحَدِينَ ، وَالْمُحَدِينَ البُلَادَةِ" عَلَى الطَّالِ اللِمُعَادَةُ ، وَعَدَّهُ مِنَ البُلَلادَةِ" عَلَى الطَّالِ اللهُ عَلَى المُحَدِينَ اللهُ عَلَى المُحَدِينَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو

#### الملامدر حمدالند تعالی تعالی مزید تحریر کرتے ہیں:

" وَالْمُحَنَّى أَنَّ هَذَا يُحْطَلِقُ جِامْتِارِفِ الْفَرْائِعِ ، فَـلا عَيْبَ عَلَى الْفَرْائِعِ ، فَـلا عَيْبَ عَلَى النَّمْشِيدِ إِذَا اسْتُعَادُ ، وَلا عُلْرَ عَلَى النَّمْشِيدِ إِذَا السَّعَادُ ، وَلا عُلْرَ لِشَمْشِيدِ إِذَا اللَّهِ يُعِدُ إِلَى الإعادةُ عَلَيْهِ الْكِدَّ مِنَ الْإِلَيْدَاءِ ، لِأَنْ النَّهُ عَلَيْهِ الْكِدَّ مِنَ الْإِلَيْدَاءِ ، لِأَنْ النَّهُ عَلَيْهِ الْكِدَّ مِنَ الْإِلَيْدَاءِ ، لِأَنْ النَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْكِدَّ مِنَ الْإِلْمِيدَاءِ ، لِأَنْ النَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

'' من ہے ہے کہ طیائع سکا فقلاف کے مرتبط ایمکم اعادہ اِنشف دوتا ہے۔ جوشا گردایک بار سفنے سے حفظ ندگر بائے وہاں کے بنے فریائش اعادہ ہیں کچھ میں میشن اور ایکا حالت میں بیان کرنے والے کے لیے عدم اعادہ کی انتجائش فیمن سیک عدد کرنا شروع کرنے سے زیادہ خرور کیا ہے، کیونگ شروع کردہ کا م فی زم ہوج تا ہے۔

السراعيع السامل ١٨٩/١.

۳

ا محيح المحاوى المحاوي المحتوم المحدد. كما صحيح المحاوى المحاوي المحتوم المحدد. كما مخول الإستان شعر شاري المحدد.

علام ينني دحدالله تعالى في تحرير كياب:

" إِعَادَةُ النِّبِيِّ ﷺ لَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنَّنَا كَانَتُ لِأَجَلِ الْمُتَعَلِّبِينَ وَالسَّآلِلِينَ لِيَفُهُمُوا كَلَامَةُ حَقُّ الْفَهِمِ ، وَلَا يَفُوتُ عَنْهُمُ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِهِ الْكُورُمِجِ". ك

و نبی منطق تا کا تین مرتبه [بات کو ] د برانان کیے تھا تا کرشا کر داورسوال سرنے والے خوب الچھی طرح آپ کی بات جمعہ جا کمی اور اس میں سے کوئی جزیغیر سمجھے رونہ جائے۔''

m: تنین ہے زیادہ مرتبہ بات کود ہرا تا:

ہمارے شفق ومہربان نبی کریم میشکھٹے بات کا اعادہ ندھرف جمن مرتبہ بی فرماتے ، بکہ بسااہ قات تین سے بھی زیادہ دفعہ بات دہرائے ۔ تو یکن البی سے اس سلسلے میں وہ مثالیں بیٹن کی جارتی ہیں:

ا: عديث الي بكره فالثنة:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے معرب ابو یکرہ فرائٹ سے روایت تقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کہا:

" قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : " أَلَا أُنْبِيُكُمُ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ (تَلَاثًا)؟".

غَالُوَا: "بَنَيْ يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ!".

مَّالَ: "ٱلْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ".

وَخَلَسَ مُ وَكَانُ مُنَّكِئُا: " أَلَا وَقُولُ الزُّورِ".

قَالَ: " فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: "لَيْنَهُ سَكَّتَ". "

سلم عمدة القاري ١٩٥/٢.

كه صحيح البحاري، كتاب الشهجات ، ياب ما قبل في شهادة الرور، رقم الحديث ٢٦١٥، ٢٦١٥٠.

(3(m) \$>\$\\$(\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\f

" نی منطقی نے ارشاد فرمایا:" کیا یک تمہیں بڑے گنا ہوں میں ہے سب سے بڑے گناہ دربتاؤں؟"

(آپ ﷺ نے کی بات تمن مرتبافر اگ)

المهول في عرض كيان كول تيس يارمول الله مفتقية !"

آب مِنْ الله من الله تعالى كالمحى كوشر يك تفيرانا اور والدين كي الخرماني." نافرماني."

[ال وقت ] آپ لیک لگائے ہوئے تھے[اب آپ]سیدھے پیٹھ گے اور فرمایا:'' خبرداراور جموٹی بات ''

انہوں نے بیان کیا: '' آپ منظر آئے اس [ جملے ] کواٹی بارو ہرائے رہے کہ ہم نے کہا: '' کائل کہا آپ خاموش ہوجائے۔''

اس عدیث شریف میں ہم و یکھتے ہیں کرآ تخضرت مطابقیۃ نے یہ جملہ و خبردار اور جموئی بات ]اس قدر کثرت ہے وہرایا کہ مصرات محابہ کہنے سکتے !'' کاش کہ آپ خاموش ہوجائے۔''

#### حديث شريف مين ديگر قوائد:

ڈیٹنے آخیر دار اور جھوٹی بات ابو لئے وقت آپ مطابقیا نے لیک کو چھوڑ ااور سیدھے ہو کرمیٹھ گئے ۔سمامعین کامتوجہ کرنے میں اس طرز عمل کی اہمیت بھی واضح ہے۔

الدائن بادر مين تفعيل كما بسعة المصمحات ٢٢٠١١٣ برنا حقاقر باسير

ب: حديث النعمان بن بشير وثانية:

الم داری رسمداللہ تعالیٰ نے معفرت العمان بن بشیر بڑالا سے روایت تقل کی ہے سر انہوں نے بیان کیا:

"سَهِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ يَعُطُبُ، فَقَالَ: "أَتَذُوتَكُمُ النَّارَ، "أَنذُوتَكُمُ النَّارَ، أَنذُوتُكُمُ النَّارَ".

فَمَا زَالَ يَغُولُها حَتَّى لُو كَانَ فِي مَكَانِيُ هَذَا ، لَسَيعَهُ أَهُلُ السُّعِهُ أَهُلُ السُّعِهُ أَهُلُ السُّعِةِ ، خَتَى سَقَطَتُ خَعِيصَةٌ كَانَتَ عَلَيْهِ عِندَ رِجُلَيهِ "لله السُّوقِ ، خَتَى سَقَطَتُ خَعِيصَةٌ كَانَتَ عَلَيْهِ عِندَ رِجُلَيهِ "لله السُّعَ مِن الله الله يَظْيَقِعُ كُوفَطِهِ الرائاد فرمات موع سناكه آب على عَظَيَقُطُ فَي وَفَعِهِ اللهُ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

آب منظ آیا میکی الفاظ و ہرائے رہے ، یہاں تک کداگرآپ بمری اس جگر پر ہوئے تو بازار والے آپ [کی آواز] من لیتے ، اور یہاں تک کدآپ پر جو کیڑ اتھا ، وہ بھی آپ کے قدموں کے پاس گرگیا۔''

اس حدیث شریف سے بیدائش ہے کہ ہمخضرت مشکھیا گئے ہے [ یس نے تعہیں جہنم کی آگ سے ڈرادیا سے جملے کو تین مرتب سے زیاد و ہارد ہرایا۔

## ح: بلاطلب متعدد مجالس میں ایک ہی بات فرمانا:

المارے فی کریم منطقیق بها اوقات آیک ای بات کو از خومتعدو مجالس علی بیان است کو از خومتعدو مجالس علی بیان سلم سن الدارمی مسحوب از فائل مباب نی تحفیر الناس موقع المحدیث ۱۳۱۸ (۱۳۱۸ - ۱۳۲۷ و المحفول کا حدیث المام سلم کی شرط برخی - به (ما حقایق السستادی علی دامسیسی و کلب العسمة ۱۳۷۷ و ۱۹۷۱ و ادمانه و تی سفان کی الدر کی به (ما حقایق النسماری ایر ۱۸۷۲) و ادمانه و تی سفان کی الدر کی به (ما حقایق النام مرد مرد ۱۸۷۲) و ادمانه و تی سفان کی الدر کی به (ما حقایق النام مرد مرد ۱۸۷۲)

قرائے ۔ تو فق الی سے ذیل میں چندا کیا۔ مثالیں بیش کی جار ہی ہیں:

الدمات دفعه حديث كابيان:

الماجلرانى دحراش تعانى نے معرت ابوالمار الكائة المصروایت تش كى ہے كہ انہوں نے بيان كيا: " أَوَ كَمْ أَسَسَعُهُ مِنَ وَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَل عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

''اگریش نے اس صدیت کورمول اللہ منگھی سے سات وقعہ سنا نہ ہوتا، تو بیان شاکر تا۔ آپ منگھی آئے فرمایا:'' جب آ دی ای طرح وضو کرے جیسا کہ اس کو تھم ویا کیا ہے تو گناونس کے کان ، آگے، ووٹوں ہاتھوں اور دونوں قدموں سے دورموماتے ہیں۔''

حفرت الوالم مد المُكْفرَث عيان سے بديات واضح سے كمانهوں نے آنخفرت بيطن مَلَّا سے اس مديث شريف كومات مرتبد سننے كى سعاوت بائى۔ ذلك فَضُلُ اللَّهِ يُؤْمِنَهِ مَنْ بَشَادُ وَاللَّهُ فُوالْفَضَلِ الْعَظِيْسِ. اَللَّهُمَّ إِنَّا نُسْأَلُكَ مُرَافَقَةَ نَبِينِكَ شَالُكُمَّ فِي جَنَّاتِ النَّعِيْمِ. إِنَّكَ مَعِيمٌ مُجِنْتٍ.

۲: مات ـــز یاده مرتبه حدیث کابیان:

ا: حدیث این محر بناتین

حضرات المكداحير، ترفدی اور حاکم رهم الله تعالی نے حضرت این عمر پینجیاہے۔ روایت نقل کی ہے کدانہوں نے بیان کیا:

رليه معول از: الفرعب والترفيب وكتاب العلهارة والترغيب في الوضوء وإحسان و وقع المحديث ١٠٠٠ / ١٩٦٨ . حافة المحدري اورثيّ الإني شق الله عديث كي إشادكوهمن إقرار ويا سجد (ما مقداد) المسرعة المسابق (١٩٦٧ وصحيح النرغيب والترغيب (١٩١١).

" سَبِعُتُ النَّبِي بِلِلْكُمْ يُعَدِّتُ حَدِيُنَا لَوْ لَمْ أَسْمَعُهُ إِلَّا مَرَّةً أَوَ مُرَّتِينًا لَوْ لَمْ أَسْمَعُهُ إِلَّا مَرَّةً أَوَ مَرْ سَبِعُتُهُ النَّبِي بَلِكَ مَ مَرْتَبَنِ حَتَى عَدْ سَبْعُ مَرَّاتِ ، وَلَكِنَي سَبِعَتُهُ الْحُرْلِ مِن دَلِكَ مَ سَيِعُتُ وَسُول اللَّهِ فِلْلَاحَةُ مَرَّاتُهُ الْمَرَّاتُ الْكِمُلُ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ سَيِعْتُ وَسُولُ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتُورُ أَعْ مِن ذَلْبِ عَمِلَهُ مَ فَأَتُنَهُ الْمَرَّأَةُ فَأَعْطَاهُا مِنْتِينَ دِيْنَازًا عَلَى لَا يَتُورُ مَعْدًا فَقَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّحُل مِن المَرَّاتِهِ أَرْعِدَتُ وَبَكْتُ مَا لَوْ يَعْلَى مِن المَرَّاتِهِ أَرْعِدَتُ وَبَكْتُ مَا مُعْقَدَ الرَّحُل مِن المَرَّاتِهِ أَرْعِدَتُ وَبَكْتُ مَا وَيَكُنَ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى مَا مُعَلِيمًا مُعَلِيمًا مُعَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ مِنْهُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ مُنْتُلُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُلْكِالُونَا مُلْكِمُ الْمُؤْمِنَ الْمُلْكِيمُ اللَّهُ الْمُنْفِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمِنْمُ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللْمُومُ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُو

عَدَّلَ : " لا ، وَلكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَبِلْتُهُ قَطُّ ، وَمَا خَمَلْنِي عَلَيْهِ إِلَّا قَالَتْ: " لا ، وَلكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَبِلْتُهُ قَطُّ ، وَمَا خَمَلْنِي عَلَيْهِ إِلَّا التعاجَةُ".

فَقَالَ: " نَفْعَالِينَ أَنْتِ هذَا ، وَمَا فَعَلَتِهِ ، لِذَهِبِي فَهِيَ لَكِ". وَقَالَ : " لَا ، وَاللَّهِ! لَا أَعْصِي اللَّهَ أَبُدَأً."

و ماں ، و موجود کے ایک میں ایک میں الله قال غَلَی بَابِد: "اِنَّ الله قَلَ غَفَرَ لِکِفُلِ" ۔ ﴿
وَمَهَاتَ مِنْ لِکَلِیهِ، فَاصْبَحَ مَنْکُوبًا عَلَی بَابِد: "اِنَّ الله قَلَ غَفَرَ لِکِفُلِ" ۔ ﴿
وَمِنْ نِهِ مِنْ اِنْ اِللَّهِ مَلَى اِنْ اِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

۱۳۱۷)۔ کے مطاق اگر عمل نے آئنفرے میٹیائیٹر کوائی زیادہ وقد بیان کرتے ہوئے نہ ساہونا وقو عمل اس عد بیٹ کو ویال شکرنا ۔ ( ملاحظ میں رسف الاسو دی ۷۱۸۲۷) .

له المستندوقيم المحديث ٢٤١ ، ٢٢٥ ٢٢ وما : دار المعدوف بسصر) ؛ ومعامع التومدي . المواد منه المعدوف بسصر) ؛ ومعامع التومدي . المواد منه القيامة . حديث ؛ ٢١٥ / ٢١٠ / ١٦٠ ؛ والمستدول على المستدحين ، كتاب النوبة والإنتبة ١٩٤ و ٢٠ و ٥٠ ١ الفاظ مديث فإن الترقد في كم المراد الموبة والإنتبة ١٩٥ كان من المال كان المراد في المراد الموبة والموبة والموبة والموبة والموبة والموبة والموبة والمال كم المرد الموبة والمستدولة على المستوحين ١٩٥٥ والتلخيص ١٩٥٥ و واست المستدولة على المستدولة والمستدولة على المستدولة والمستدولة على المستدولة والمستدولة المستدولة على المستدولة والمستدولة المستدولة والمستدولة والمستدولة

یں نے دسول اللہ مطاقیۃ کوفریاتے ہوئے سٹا! ' کفل بنواسرائیل کا ایک خصل تھا جو کئی بھی گناہ کے کرنے سے احتراز ند کرنا۔ اس کے پائی ایک عورت کئی ہوائی نے جامعت کی شرط برائی کوساٹھ دینار دیے۔

لیں جب وہ اس سے فروند میول والی بیٹھک بیٹھا بتو وہ کیکیائے اور وونے محل سودہ کئے لگا دو تمہیں کون کی ہات ولا رہی ہے؟ کیا بش نے تہیں مجبور کراہے؟''

اس نے کہا:'' شیں رکین سیکا متو میں نے بھی ٹیمن کیا تھا۔ مجوری نے جھے اس پر آبادہ کرے''

وہ کینے گا:'' تیری پر کینیت ہے ہے اور تو نے [ پیرا کام ایجی ] کیا بھی کہیں ، چلی جا دُارِجو لے پیکی ہو ] دو تمہارے لیے ہے۔''

اس نے [ اینے آپ سے آ کہا '' نہیں، اللہ کا تتم ایس مجھی بھی اللہ کی افر مانی نہیں کروں گا۔''

روای رئت نوت ہو گیا اور صح اس کے دروازے پر کھا ہوا تھا: '' بطیعاً اللہ اتعالٰی نے کفل کو معاف فرماد یا ہے۔''

اس صدیت شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھ نے واضح طور پر بیان کیا کہ انہوں نے آئخضرت <u>ملٹ کیٹا</u> سے سیصدیٹ سرت مرتبہ سے زیاد وباری ہے۔ ب سے حدیث عمر وین عبسہ سلمی ڈاٹٹیز

۔ امام مسلم نے ابوالمامہ بڑھنا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ عمرہ بن عبسہ البعلی بڑائٹ نے بیان کیا:

" فَقُلُتُ : " يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﴿ فَالرُّضُوهَ حَيَّانِي عَنَّهُ".

قَالَ: " مَا www.doosturdubooks.nyordpess.ocom وَيَسْتَشِقُ

نَيْنَقَشِرُ إِلَّا خَرَّتُ خَطَابًا وَجُهِم ، وَفِيْهِ ، وَخَيَاشِيْهِم. ثُمُّ إِذَا غَسَلَ وَجُهِم مِنْ أَطْرَافِ غَسَلَ وَجُهِم مَنَ أَطْرَافِ غَسَلَ وَجَهَة كَمَا أَمَرَ اللَّهُ إِلَّا خَرَّتُ خَطَايًا وَجُهِم مِنْ أَطْرَافِ لِحَيْتِهِ مَعَ الْمَاءِ. ثُمُّ يَغْسِلُ يَدْتِهِ إِلَى الْمِوْفَقَشِ إِلَّا خَرَّتُ خَطَايًا وَأَسِم يَدَنَهِ مِنَ أَنَاهِم مَعَ الْمَاءِ. ثُمَّ يَغْسِلُ فَدَعَيْهِ إِلَى الْمُعْبَشِ إِلَّا خَرَّتُ خَطَايًا وَأَسِم مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِه مَعَ الْمَاءِ. ثُمَّ يَغْسِلُ فَدَعَيْهِ إِلَى الْمُعْبَشِ إِلَّا خَرَّتُ خَطَايًا وِجُلِيهِ مِنْ أَنْهِلِهِ مَعْ الْمَاءِ. فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلّى ، خَرَّتُ خَطَايًا وَقُرْعَ قَلْبَه فَحَدِد اللّهُ وَأَشْنَ أَمُلْ ، وَفَرَّعَ قَلْبَه لِلّهِ إِلّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِلْيَتِهِ كَهَيْتِهِ يَوْمَ وَلَدَتُهُ أَمُلْ ، وَفَرَّعَ قَلْبَه لِلّهِ إِلّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِلْيَتِهِ كَهَيْتِهِ يَوْمَ وَلَدَتُهُ أَمُلْ ، وَفَرَّعَ قَلْبَه لِلّهِ إِلّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِلْيَتِهِ كَهَيْتِهِ يَوْمَ وَلَدَتُهُ أَمُلْ ، وَفَرَّعَ قَلْبَه لِلّهِ إِلّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِلْيَتِهِ كَهَيْتِهِ يَوْمَ وَلَدَتُهُ أَمُلُ .

فَحَدَّثَ عَمُرُو بُنُ عَبَسَةَ بِهِذَا الْحَدِيْثِ أَبَا أَمَامَةَ وَاللَّهُ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَ فَقَالَ لَهُ أَبُوأُمَامَةً وَقَالِتُهُ: " يَا عَمُرُو بُنُ عَبَسَةً! أَنْظُرُ مَا تَقُولُ: فِي مَفَامِ وَاحِدٍ يُعَطَى هذَا الرَّجُلُ؟".

'' لیمن میں کے کہا!'' اے اللہ کے بی مطاقیق آبی آپ بھے وضو کے متعلق منا سر ''

آپ عظی آیا نے فر ایا "متم میں سے جوکوئی وضوکا بالی قریب کر کے کلی

ماً و صحرت مسلم، كناب صلاة الممافرين و أصرها ، ناب إسلام عمرو من عيسة ﴿ اللَّهُ مُا مَاتُهُ إِسَادًا من رقم الحديث ٢٩٤٤ (٨٣٤)، ١٩٦١م.

کرے مٹاک میں یائی واغل کرے اور اس کوجماڑ دے بتو اس کے جرے ، مندا در متنوں کی خطا کیں گر ہوتی ہیں۔ پھر جب تھم افھی کے مطابق چرے کو دموتا ہے مقر بال کے ساتھ واڑھی کے اطراف سے اس کے جیرے کی خطائمیں ساقط ہوجاتی ہیں۔ پھرجب باتھوں کو کہنیوں تک دھوتا ہے ، تو یالی کے ساتھ اس کے بوروں سے دونوں ہاتھوں کے گن و جعز جاتے ہیں ، پھر [جب] مركام كرتا ب وقوياني كرساته بالون كركارون سے سرك منا مگر جائے ہیں ، پھر جب دونوں قدموں کوٹنوں تک دھوتا ہے تو یانی کے ساتھ [ قدموں کے میروں سے دونوں قدموں کی خطا کس اگر ساتی میں ۔'' پھرا گروہ اٹھے اور نماز بڑھے۔انڈ تعالٰی کی حمد وٹنا کرے اور اس کی شایان شان بزرگی بیان کرے اور پوری دلجمعی سے اللہ تعالیٰ کی خرف متوجہ موج مے بو اپنی خطاؤل مندای طرح نکل جاتا ہے ،جیسا کراس کی مال کے اس کوجتم وہے کے دن تھا۔''

ابوا مامہ ڈائٹرز نے ان سے کہا:" اے عمرہ بن عبد او یکوئم کیا کہدرہ ہوکہ ایک بی جگہ بٹ آ دی کو بدر سب یکی عطا کیا جائے گا؟

عمرو بن عیسہ فٹائٹ نے [جواب میں ] کہا:''اے ایا ایا ۔! میں ہوڑھا ہو چکا ہول امیری بٹریاں کر در ہو ہتگی ہیں اور وقع اجل قریب آ چکا ہے اور جھے اشد تعالی اور رسول اللہ منظفظ آ پر جھوٹ ؛ ندھنے کی مجھے شرورت تہیں۔اگر میں نے رسول اللہ منظفظ آ ہے ایک ، وویا تین سرتبہ (یبال تک کہ انہوں نے سات مرتبہ کا ذکر کیا ] نہ سنا ہوتا تو میں یہ [ حدیث ] کمی بھی بیان نہ کرتا ،لیکن میں نے تواس ہے بھی زیادہ وقعہاس (حدیث ] کوسنا ہے۔ ا اس روایت سے یہ بات واضح ہے کمہ حفرت حمر وین عبسہ ڈنیٹو نے اس احدیث کو آخضرے منطقیق سے سات مرتبہ سے زیاد و دفعہ سننے کی سعادت حاصل کی۔

تنبيه

امام نو وی رحمہ اللہ تعالی نے اس مقام پر ایک اشکال و کر کیا ہے اور پھرخو و ہی اس ی جواب بھی دیا ہے ۔ معترت امام رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے :

" هذا الككلام قد يَسْقَشَكِلُ مِنْ حَيْثُ إِنَّ ظَاهِرَه أَنَّه لا يَزَى التَّحَدَيْثُ إِلَّا فِمَا سَمِعَه الكَثَر مِنْ سَبَعِ مَرَّاتٍ ، وَمَعَلُومٌ أَنَّ مَنَ سَبِعُ مَرَّاتٍ ، وَمَعَلُومٌ أَنَّ مَنَ سَبِعُ مَرَّاتٍ ، وَمَعَلُومٌ أَنَّ مَنَ سَبِعُ مَرَّةً وَاحِدَةً خَارَ لَهُ الرَّوَايَة ، بَلْ تَحِبُ عَلَيهِ إِذَا تَعَيْنَ لَها. وَجَوَالِه أَنَ مَعْدَاهُ لَوْ لَهُ أَنْ حَقَّقَهُ وَأَجْرِمُ بِهِ لَمَا حَلَّاتُتُ بِهِ ، وَخَكْرَ اللّهَ الرَّوَالِهُ مَا وَلَمْ يُرِدُ أَنَ ذَلِكَ شَرُطً وَاللّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ ." له وَلَمْ يُرِدُ أَنْ ذَلِكَ شَرُطً وَاللّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ ." له

''اس کلام میں اشکال نظر آتا ہے، کیونکہ ظاہری طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ دہ اس وقت تک روایت صدیث کو ورست نہ بچھتے تھے، جب تک اس کوسات مرتب نے یادہ د نصنہ سنا ہواور یہ معروف بات ہے کہ ایک بارشننے کے بعد روایت کرنا عیا تڑہے، بلکہ روایت کے لیے تعیین ہونے کی صورت میں اس کا بیان کرنا واجب ہوجا تا ہے

ال كاجواب يه ب كران كالمتصوديب كراً لرجهال كالمتى يقين نده وتا يوشل ال كو بيان فركار مات مرتبه سن ياده كاذكر درميان بش ال شيرة كم كرانيول في ال حديث كومات مرتبه سن ياده وقعد كذا تخار وكرندان كالمقصودية في كراتي مرتبه سنة روايت حديث كرك شرط ب والله تعالى أغلم."

مك شرح النووي، ۱۹۶۶.

٣- بين مرتبه مي زياده حديث كابيان:

المام المن الجدرهم الشرقعائي في المن عمر الأنتاب دوايت تقل كي سي كه: " أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عِلْمُنْ اللَّهِ عَلَيْنَ قَالَ: " يَسُفَأُ نَشُ \* يَقُرَوُ وَقَ الْفُرَآقَ لَا يُحَاوِزُ وَرَاقِبَهُمْ. كُلِّمًا حَرَجَ فَرَقٌ فُطِعَ".

قَالَ النَّ عُمَرَ قَالِكُمُّا " سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ الْفَائِيَّةُ مَعُولُ: "كُنُمَا خَرَجَ قَرْقَ قُطِعَ". أَكْثَرَ مِنَ عِشْرِيْنَ مَرَّةً ، "حَتَّى يَخَرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدُّجَالُ". 4-

"بلا شک وشیدرسول الله من و آن نے فر مایا: " نو جوانوں کا ایک گروہ الشے گا،

وہ قرآن کر کم کی تلاوت اس طرح ) کریں کے کہ ان کے ملتوں سے بیچے

منا تر سے گا۔ جب کوئی گروہ [ ان میں سے ] فیلے گا ہاک کیا جائے گا۔"

این عمر وہ ہے نے بیان کیا: " میں نے رسول اللہ منے آئے کے کی مرتبہ سے

زیادہ وقد قرائے ہوئے سان کیا تا جب بھی کوئی گروہ النے گا تا، وہر باو کیا

جائے گا۔ بیمان تک کہ ان کے سامنے وجال فیلے گا۔"

ظامہ گفتگو ہے ہے کہ جارے تی کرتم منطق آنے بسالہ قات ایک ہی مجلس جی بات کو ووروم تب قبل بین دفعہ اوراس سے بھی زیادہ بار ایرائے ۔ طاوو از میں سرت طیب سے یہ بھی ٹابت ہے آپ منطق آنے ایک می بات کو مختف سنٹ منوں میں بیان فرمائے تھے۔

لے سنی این ماجه ، المسقدی ، باب وکر الخوارج ، وقع المحدیث ۱۱۷ (۱۱۴ تا تا تا تا تا تا کارت المراک مشکل حافظ بو صبری نے تصاب '' ہے اسا دی آ ہے اوراس کے آم اوائ بخارک کے اس کارت میں '' مصباح الزحاجة فی زوالد این ماجة (۱۷۱) الشخ الرفی نے اس کو (صرب) کی ہے۔ ( فادظ محاصحیح منی این ماجه ۱ (۳۵ و سنسلة الاسادیت الصحیحة ۵ ( ۸ م س ۸ م) .

(15)

## اشارون كااستعال

ہارے نبی کریم مض<u>کھ</u>ی ووران تعلیم متعلقہ موضوع کے مناسب اشارات استعمال فر، یا کرتے تھے تو نیش البی ہے ذیل میں چندا کیک مٹائیس چیش کی جارہی ہیں : اے جا رون النگیون سے اشارہ :

ت المسترات المساحمة البوداود ، قرفدى منسائى اورائان ماجدرهم الله تعالى في عبيد بن فيرود كالمراء المساحمة البوداود ، قرفة كالمراء بن عازب وتأثيرات عرض كيا: من مجهد قرباتى كان جانورول كم تعلق بتائية ، جن كي قربانى كورسول الله المشاقية في المراء بالنه المشاقية في المراء على الله المشاقية في ما يا بوء"

انبوں نے بیان کیا:

" قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ظِلَاَئِكُمْ قَالَ ، "هَكَذَا بِيَدِهِ ، وَيَدِيَ أَفْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ظِلَائِكُمْ: " أَرْبَعَ لَا تَخُوزُ فِي الضَّحَايَا. اَلْغَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا ، وَالْعَرِيْضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ ظَلَعْهَا ، وَالْكَسِيْرَةُ الَّذِي لَا ثَنْقِي ". اللهِ

من المستند ٢٤٠٠ (ط: المكتب الاسلامي)؛ وسنن أبي داود ، كتاب المضحايا ، بات ما يكره من المستند ١٤٠٠ وفا المكتب الاسلامي)؛ وسنن أبي داود ، كتاب المستندي ، أبواب الإضاحي ، من المنسامي ، وقم الحديث ٢٥٠١٥١٦ وصنن النساني ، كتاب الضحايا ؛ المرساء ، ١٩٥١/١١٤ وسنن النساني ، كتاب الضحايا ؛ المرساء ، ١٩٥١/١١٤ وسنن الن ماجه ، أبواب الأضاحي ، ما يكره أن يضحي به ، وقم الحديث ١٩٨٢/٢ وسنن الن ماجه ، أبواب الأضاحي ، ما يكره أن يضحي به ، وقم الحديث ١٩٨٢/٢ ، الفاظ هديث من اشمالي كرم الدويت من المساني ١٩٥٢/٢ (مدين عديث الساني ١٩٨٢/٢) وصحيح سنن الساني ١٩٨٢/٢ (محيد عديد ابن ماجه ١٩٨٢/٢).

### ۲\_افگلیول کوینجی کی طرح کر کے اشارہ:

الم بخارى رحمه الله تعالى في حصرت الوموى الألفذ مدواية تقل كي مي كما نهون في بيان كما

لے سنو السانی و کتاب الفسطان واللوطان و ۱۹۱۷ کی ۱۳۱۹ کی المیائی نے آل کو کی اکیا ہے۔ ( لما عقد این صحیح سن النسانی ۱۹۱۲ ۹۰ ).

ع اس بارے میں مزیر تفصیل درقم السفور کی کتاب " رکانز الدھو ۃ الی اللہ تعدلیٰ "ص ۲۰۲۰،۲۰۹ میں لما هذفر دے۔

<3(...)E>C3(...)E>C3(...)E>

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ أَلَمُونِنَ لِلْمُونِينَ كَالَّبُنَاتِ يَشُدُّ تَعُضُهُ يَفَضًا". ثُمُّ شَبِّكَ بَينَ أَصَابِعِهِ "."

" رسول الله مضر من المراد فرمايا" اليك مومن دوسرك موك كمه ليم عارت كي ما ندب، جس كاليك حدد وسرك كومضوط كرتا ب- جرآب مشرح في في الكيون كوفيتي كي طرح كيا-"

اس مدیث شریف یں بی کریم مشکق نے اٹن ایران کے باہمی تعلق کو عمارت کے ساتھ تغییدوی ، پھراس کے بعد آپ مشکھ نے خو تشبیدا پی انگیول کے ساتھ تینی کی شکل بنا کر بیان فر الی سافظ این جمر رحمداللہ تعالی داوی کے قول:

( پُرَآپ بِنَظِيَّةُ إِنَّهُ الْكُيُولَ وَتَبْتِي كَا طُرِعَ كِيا ) كَاثَرَىَ مِنْ *وَكُورَكَ عَنِي*: "هُوَ بَيَانٌ لِوَجُهِ النَّشِيرَةِ أَيضًا أَيُ يَشُدُّ بَعُضُهُمْ بَعُضًا مِنْلَ هُذَا النِّنَدَ"." \*\*\*

''اس میں وہر تشبید کا بیان بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اک طرح تقویت دیتے ہیں جیسا کہ اڈکلیاں اس طرح یا ہمی توت کا سب بنتی ہیں۔'' اس کے بعد محترب ما فقار حمد اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

"وَيُسْتَقَادُ مِنْهُ أَنَّ الَّذِي يُرِبَدُ الْمُبَالَغَةَ فِي ثَيَاتٍ أَقَوَالِهِ يُمُثِلُهَا بُحُرَ كَاتِهِ لِيَكُونَ أَوُ قَعْ فِي نَفْسِ السَّامِع". \*\*

''اس دریت ] سے میکی معلوم ہوتا ہے کہ جو محض اپنی گفتگو کے بیان میں زور پیدا کرنا جا ہیں ہے وہ اشاروں سے اس کی وضاحت کرتا ہے تا کہ وہ

ل منجيح البحاري ، كتاب الأدب ، باب تداوك الدؤمنين بعضهم يعضاً، وقم الحديث ١٩٠١- ١٩٠١/ - ١٤٤٤ .

رك فتح الباري ١٠/٠ ٥٤: أيرطا ظهرو: شرح العلمي ١٠ ٢١٧٦/١ ومرقلة المعتجم ١٨٦٨٠٠. منك فتح الباري ١/٠ ٥٤.

(4 (M) E) C (M) E) C (M) E)

سامع کے خوب ذہن نشین ہوجائے۔''

### سردوانگلیون کے ساتھا شارہ:

ا مام بخاری دهمداخدتعالی نے «هرت مهل بزائزی سے دواہد بھی کی ہے، کسانہوں نے بیان کما:

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " يُعِشْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَكِنِ" ، وَيُشْيِرُ وَاصْنَعْتُهُ فَنَمُشُونُهُمَا".ك

'' رسول الله عِنْظِيَةَ عِنْهِ مَا يَا:'' مِحْصِدور قيامت كوان دونوں كى طرح بھيجا ''مياہے۔''

آپ ﷺ آپی دونوں اگلیوں کے ساتھ اشاد وفریاتے ، پیمران دونوں کو پھیلا دینے۔

آ تخضرت مِنْظِنَوَیْمْ نے اِس صدیث شریف میں اُپی دوالکیوں کے اشار و کے ساتھ اپنے زیانہ بعثت اور دوز آیا مت کے باہمی قرب کو بیان قربایا۔

امام ترطبي رحمه الله تعالى رقم طراز بين:

" حَاصِلُ الْحَدِيْثِ تَقْوِيْبُ أَمْرِ السَّاعَةِ وَمُدْعَةِ مَجْدِيْهَا. "ك

" صدیث کامقصود قیامت کے بہا ہونے ادراس کے جلد آنے کی قربت کو

بيان كرناهه."

## ۳<u> گ</u>ری پر ہاتھ در کھیا اور پھراس کو پھیلا کر اشارہ:

لى صحيح البحاري ، كتاب الرقاق ، باب قول النبي الكينة : " لِجِنْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَيَاتِينَ". رفيم الحديث ٢ ، ١٦٥ ، ٩٤/١١ .

ك منفول از : فنح الهاوي ۱ ۳۵۷/۱.

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : "هذَا ابْنُ آدَمَ وَهذَا أَجُدُهُ". وَ وَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ فَفَاهُ اثْمَ بَسَطَهَا افْقَالَ : " وَكُمْ أَمُلُهُ وَثَمَّ أَمُلُهُ". " "رسول الله عَيْقَالَ نَعْ فَفَاهُ اثْمَ بَسَطَهَا افْقَالَ : " وَكُمْ أَمُلُهُ وَثَمَّ أَمُلُهُ". " آپ عِنْقَالِ نَا اللهِ عَلَيْقِ نَعْ ابْنُ گُون کے قریب اپنا اتھ دکھا انجراس کو پھیلا کر فرمایا: "اوروہاں[وور] اس کی امید ہے اوروہاں اس کی امید ہے۔" اس حدے شریف بیش آنخضرت عَنْقَالِمَ نے افسان کی موت کے قریب اوراس کی امیدوں کے طول کو اشادوں سے بیان فرمایا۔

خلامہ کلام ہے ہے کہ ہمارے نبی کرتم مطبق اوران تعلیم بات کی وضاحت کرتے اور اس کو مؤثر طور پر دل نشین کر واقے کی غرض سے مناسب حال اشارات استعال قرباتے تھے۔



ے صابع الوسلامی و آبواب الوحد و باب ما جاز ہی امیر الأمل و وقع التعلیت ۲۶۳۶ ۱۹۰۰ -امام ترق کے اس حدیث کو العمل مح اکیاری ۔ ( المامقدین والعراس السابق ۱۷/۱ م) و اور فی آنیائی سے اس کو کی افزاد ویارے ۔ ( المامقدین صنع سنن الوصل ۲۷۷۲) ۔

(16)

## ككيرون اورشكلون كااستعال

حادے ہی کریم میلی ہم اوقات مسائل کو توب اچھی طرح سمجھانے کی خاطر خطور کھینے کراور مختلف شکلیں بنا کریائے کی وضاحت فرمایا کرتے تھے۔ تونیق الجی سے ذیل جس اس سلسلے جس جارمثالیں پیش کی جارہ ہیں:

## ارراوالني اورشيطاني رابول كي ليخطوط كينيا:

ا مام احمداد رامام حاکم رحمها الله تعانی نے معنرے عبداللہ بن مسعود عُلاَیْز ہے روایت نعنی کی ہے کہ انہوں نے بیان کمیا:

" خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ظَلِيَكُ خَطَّاء ثُمَّ قَالَ: "هَذَا سَبِئُلُ اللَّهِ". ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَبِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ الخلِهِ سُبُلُ". قَالَ يَزِيَدُ: " مُتَغَرِّقَةً".

عَلَىٰ كُلِّ سَبِيْلِ مِنْهَا الشَّيْطَانُ يَدَعُوْ إِلَيْهِ ، ثُمَّ فَرَأَ: ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَاطِيٍّ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّيْمُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السَّيْلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنُ سَبِيْلِهِ . ﴾''''

" رسول الشيطيّة في المارك ليه اليك علا يحينها ، يعرفر مايد "ميا شقعالى كى المرسول الشيطيّة في المرك والمرسول المراس كى يا كمن جانب الداس كى يا كمن جانب

مرايد المستند ، وقع المحديث ١٤/٩/١/١٤ ٨٠ . ٩٠ والمستدول على الصحيحين ، كتاب التفسير ١٩/٨/ ٢٠ القالم مديث المستدك إيراما مهام أورق أمرة أكر قائر يكو في النادع كياب ( الما الكناد). المستدول على المستوحين ١/١٨/ ٢٠ وحاصل المستدة ١/٨/١).

خطوط مینیج ، پر قرمایا: ' سرا بین بین \_ ' نید است بیان کیا: ' مداحدا' ان میں سے بررا و پر شیطان بلاد ہاہے۔ آپ شکھ آن نے [ قر آن کریم کا ہے حد ] پڑھا۔ [جس کا ترجہ ہے ] :

'' اور بلاشیہ بیری راہ ہے سیدھی ہوتم اس پر جلوادر دوسروں کی راہوں پر مت چلو۔ وحمہیں اس اللہ تغالی آکی راہ سے جدا کردیں گئے۔'' اس حدیث شریف سے داختے ہے کہ آئٹ خرت منظ آتیا ہے اپنے مقصود کو سمجھانے کی غرض سے لکیر اس محینچیں ۔ امام طبی رسمہ اللہ تعالی نے حضرت ابن سعود ڈاٹھنڈ کے قول:

"مَارِے لِيُ آپِ بِنَيْهِ أَنْ مَنْ مَالِيا" كَاشِرَ شَرِّ آمِرَ كَيْ اِبَابَ: "أَيُ خَطَّ لِأَجلِنَا تَقْرِيْنَا وَتَفْهِيمُا لَنَا ، لِأَنَّ التَّصُولِيرَ وَالتَّمُثِيلَ إِنْمَا يُسْلَكُ وَيُصَارُ إِلَيْهِ لِلإِبْرَازِ الْمَعَانِي اللَّمُحْتَجَيَّةِ ، وَرَفَع

إِمَا يُسْلَفُ وَيُصَارِ إِلَيْهِ يَوْبِرَادٍ الْمُعَالِينِي السَّلَمَانِينَ الرَّمُونِ الْمُشَاهَدِ. الْأَسْفَارِ عَنِ الرَّمُونِ الْمُكُنُّونَةِ ، لِتَظَهَرُ فِي صُوْرُةِ الْمُشَاهَدِ.

الْسَحْسُوسَ ، فَيُسَاعِدُ فِيْهِ الْوَهُمُ الْعَقْلَ ، وَيُصَالِحُه عَلَيُهِ ". ٢٠

'' لیعنی بات کو جارے و بمن نشین کروانے کے لیے خط تھینچاء کیونکہ کی سعانی کو

اجا گر کرنے اور بیشدہ رموز کی فتاب سنائی کی فرض سے تصویر و مثیل استعمال کی جاتی ہے دار کی طرح آ شکارا ہو جا کی اور

[بات يحصين الناني خيال ممثل كي مروكرك-"

٢ \_ لبي أميدول ادرقرب موت كي ليخطوط كينيا:

امام بخاری وحمد الله تخوالی نے حضرت عبد الله رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے بیان کیا:

لے (بڑیر): السوری کے دوارت کرنے والوں کی سے ایک راوی۔ کہ شرح الطبیع ۲۰۱۲ ایز طاحظہ و ترقاۃ الفائی ۱۹۲۰ ع

" حَطَّ النَّبِيُ عَلَيْكَ عَطَّا مُرَبَّعاً ، وَخَطَّ خَطَّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنَهُ ، وَخَطَّ خَطَطًا صِغَارًا إِلَىٰ هَلَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ خَانِيهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ ، فَقَالَ : " هَذَا الْإِنْسَانُ ، وَهَلَا أَمَّلُهُ مُونِطً بِهِ \_ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ \_ وَهَلَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمْلُهُ ، وَهَذِهِ الخُطُطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ ، فَإِنْ أَحُطَأَهُ هذا نَهُشَهُ هَذَا ، وَإِنْ أَعُطَاهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا " به

" معنی می مینی ایک مربع شکل بنائی اوراس کے درمیان ایک خط عمینیا جو
اس سے لکلا برا تھا اور [اس کے بعد] اس [مراح شکل] کے درمیا فی خط ک
طرف جھوٹے چھوٹے خلوط کھینچ اور فر مایا " یوانسان ہے، اور بیاس ک
موت اس کو تھرے ہوئے خلوط کھینچ اور فر مایا " یوانسان ہے، اور بیاس ک
اور یہ بابر نکلا ہوا [خط اس کی آرزوہے ۔ اور یہ جھوٹے جھوٹے خلوط
معالب ہیں، جس اگر وہ ایک سے فی نکلا ہے تو دور کی بی پیش جاتا ہے۔
اور دور کی ہے نکلا ہے تو تھری ہی گرفار ہوجاتا ہے۔"

اس حدیث شریف سے بیہ بات واضح ہے کہ بی کریم منظر آنے اندائی آرزوؤں کی درازی اورانسان کے مسلس مصائب اور موت کی گرفت میں ہونے کو ایک شکل بنا کر حضرات محاب کو مجھایا۔ اہم طبی نے حدیث شریف میں بیان کرووشکل اس طرح بنائی ہے:

سله صحيح البنعاري و محتصد الرطاق ومن في الأكمل وطوله ورفع المعتب 1210 14 و 370 ساح. به وادى كوترود سيم كه متخضرت منطقيق في جملها دشاوفر بالما إسابقه جمله فراياً ووثول بسلول كامنيهم ويك جسمات.



# سر لبي أميدون اورقرب موت كالكر بال كار كربيان:

ا مام احد اور امام بغوی رحمهما الله تعاتی نے مطرت ابوسعید اندری زناتی سے دوایت نقل کی ہے کہ:

" أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ غُرزَ عُوداً بَيْنَ يَدَيُو ، وَآخَرَ إِلَىٰ جَنْبِهِ ، وَآخَرَ أَبُعَدَ ، فَقَالَ: " أَتَدُرُونَ مَا هذا؟".

فَالُوا: " أَلَلُهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ".

قَالَ: " هذَا الْإِنْسَانُ ، وَهذَا الْآحَلُ أُرَاهُ قَالَ ـ : "وَهَذَا الْأَمَلُ ، فَيَتَعَاطَى الْآمَلُ ، فَلَحِقَهُ الْآحَلُ قُونَ الْآمَلِ ". "

" نی بین از اور دور - پھرٹری اپنے سامنے گاڑی، دوسری اس کے بہلویس اور تیسری زیادہ دور - پھرٹر مایا: " کیاتم جائے ہوکہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: "اللہ تعالی اوراس کے رسول بین آئے نیادہ جائے ہیں ۔" آپ بین آئے نے قرمایا: " بیانسان ہے اور یہ موت ہے - بھرا خیال ہے کہ آپ بین آئے نے فرمایا: " اور بیا رزو ہے اور دہ آرز دیکے یانے کی کوشش ہیں ہے لیکن آرز د اسکے مصول سے پہلے ہی موت اس کو آئیسی تھی ہے ۔"

سله المستندوط : السكتب الإسلامي) ٢ / ١٩ وشوح السنة، كتاب الوقاق ، بالبه طول الأمل والعوص ، وقع السندت ٢٠ ، ٤ ، ١٤ د / ١٥ ٢ ؛ الفاظ حديث ترم المستدع جماس في اما أوقف الل كم باور من ترم كري به كواس كروايت كرنے والے تشريع به احد فرایمی ) الل كودايت كيا سهاددائل كى [ استاد من ] به را طاحق واحداث شرح السنة ٢ / ١٨ ٥ / ١ . سكه سائفاظ وادى مديث شراع تشرود كا فتهاركي فاظرة كريم - اورامام احمر رحمه الشدتعاني كي روايت يمن بها

" هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا أَجُلُهُ ، وَهَذَا أَمُلُهُ ، يَنَعَاطَى الْأَمَلُ ، يَخْتَلِحُهُ ذُوْنَ وَلِكَ". 4

''بیانسان ہے اور بیاس کی موت اور بیاس کی آرز و ہے وو اس کے حصول کی کوشش میں ہے ،[ کیکن ] دو[ موت ] اس سے پہنے ان اس کو دیو ج کیک ہے ۔'' اس مدیت شریف میں آتھ ضربت میں گھڑنے نے انسان کی کمی آرز دوک اور موت کے دقت کے انتہائی قرب کوشن چیزیاں گاؤ کر حضرات محابہ کہ مجھایا۔

#### حديث شريف ش قائده ديكر:

آنخفرت مِنْظَوَّةُ نَهُ بِهُم مِنانَ ہے بِیشْرَ تِمْن جِمْرِیوں کو زبین بین گاڑا اور پُم قربایا:'' کیا تم جانے ہو کہ بیکن ہے؟'' آپ مِنْظَوْقِ کا بیاسلوب مبادک سامعین کوسکر خور پر متوجہ کرنے کے لیے ایک بہترین ڈریجہ تھا۔ ع سم سے صارخوا تعین کی قضیلت کا حیار خطوط سے بیان:

الم احدوهم الله تعالى في معزت الن المباس وقال المساولات في كل مهار المول في بيان كيا: " مُعَطَّ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ الْكَارُ عِنْ الْأَرْضِ أَرْبَعَهُ مُحْطُورُ طِهِ ثُمَّ قَالَ: النُدُرُ وَ مَا هذا؟". فَقَالُوا: " اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ".

فَقَالَ ۚ رَشُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَفَضَلُ بِنَسَاءِ أَهَلِ الْحَنَّةِ : خَدِيْحَةُ بِنْتُ خُوْلِكِهِ ، وَفَاطِمَةُ بِئَتُ مُحَمَّدِ ﷺ وَآسِيّةُ بِئُتُ مَزَاحِم الْمُرَاَّةُ فِرْعَوْنَ ، وَمَرْيَمُ الْبَنَّةُ عِمْرَانَ رَضِى اللَّهُ عَنَهُنَّ أَجْمَعِينَ ۖ. \*\*

کے المسند ۱۹۶۲ء ۔ سے اس یادے شرکتھیل کی بھتا کے مقواند ۱۹۱۰ ہے وہ کھتے۔ سے المسند ، رفع المعدید ۱۹۱۸ ۱۹۱۸ واقع المربی اعلقت کی نے اس مدیدے کے یادے شرکتھا ہے: ''اس کواحر ، ابریعلیٰ اورافقر الی نے روایت کیا ہے اور ایس کے روایت کرتے والے مجھے کے روایت کرتے والے جی ارصوب الزواند ۱۹۱۹ میں : نیکی احراثیا کرتے اس کی زائنا دکو کیج آفراد ویا ہے۔ ( الماحقہ ہی المسائد ۱۳۲۷ ). " رسول الله عِنْظَيْنَ فِي زين من على طِارِ خطوط كِينِي ، كِير فرا يا: " تم جائية مو

کریکیاہ؟

انہوں نے مرض کیا: '' اللہ تعالی اور ان کا رسول اللہ ﷺ زیادہ جائے۔ میں''

۔ رسول الله عظی آنے فرمایا '' جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ انسایات والی عورتیں : خدیجہ بنت فریلدہ قاطمہ بنت تھر بھی تیجا ، آسیہ بنت عزاقم زوجہ فرعون اور مربم بنت عمران رضی الشعنص میں ۔''

اس عدیث شریف کے مطابق آنحضرت منظیقی نے جنتی عورتوں میں سے جار بہتر میں عورتوں کی شان وعظرت کو زمین پر جارکئیریں تھنچ کر واضح فر مایا اور وات کے ویمن نظین کروانے میں اس طریق تعلیم کی ایمیت چندال بھائے بیان کمیں ۔

### عديث شريف من دي<u>گرفوا كد:</u>

مه يت شريف بين مو بود ديگر فوائد مين سنه دودرج ذيل بين:

المرائد المخضرت منظونات في بات بنائے ہے پہلے اسلوب استفہام استعال فرمایا ، جس کی سامعین کی تممل توجہ مبذول کروائے کے لیے اہمیت ایک واضح حقیقت ہے۔ 

المرائد المرائد منظونات نے آسیداور مریم کے ساتھ معترت خدیجہ اور فاطمہ رضی الشریخیس کے شان و منظرت خدیجہ اور فاطمہ رضی الشریخیس کی شان و منظرت بھی بیان فرمائی ۔۔

کی شان و منظرت بھی بیان فرمائی ۔۔



له اس بارے می تغییل کی ب مدا کے مخان ۱۲۳ را ۱۲ پر الاحقار مائے۔

(17)

# مثاليل بيان كرنا

جارے بی گریم مطابق تھی ور بیت کا فرض سے مزیس بیان قربایا کرتے تھے۔
امام این افتح رحمد اللہ تعالی نے در مثالی بیان کرنے کا استبور و کرکرتے ہوئے تو ہی مشکوری ا " تشکیباً شی و بشتی و بشتی و فی مشکورہ ، و تفریب الشعق فی بین الشعشوس،
و اُستا اللّہ بیز کود مرک جزرے تم میں تشہید بنا استوں بات کو کی مادی چز کے ساتھ،
"ایک جیز کود مرک جزرے تم میں تشہید بنا استوں بات کو کی مادی چز کے ساتھ،
یا ایک می چزر کود مرک بالوں چز کے قریب کر فالوں کی و مناطب سے محسوں چز سے
سابقہ عمارت سے میاب واشح میوں ہے کہ تابوں کی و مناطب سے محسوں چز سے
تشبید کی ہولت متھی بات ماتن وہم کے قریب موجاتی ہے، اس طرح زیاد وواضح محسوں چز
سے تشبید کے ہرب نسید کم واضح محسوں چز کی قریب ایسی طرح مجھ میں آ جاتی ہے۔
سے تشبید کے ہرب نسید کم واضح محسوں چز کی قریب ایسی طرح مجھ میں آ جاتی ہے۔
علادہ واز میں امام این واقعیم وحمد اللہ تعالی میان کرنے کے فوا کہ و کرکر ہے۔
بوئے کو رکیا ہے:

" فَهِي الْأَمْثَالِ مِنْ تَأْتِيْسِ النَّفُسِ، وَسُرَّعَةِ فَيُولِهَا، وَإِنْقِيَادِهَا لِمُمَاضُرِبَ لَهَا مَثَلُهُ مِنَ النَّفِي أَمْرُ لَا يَجْحَدُهُ أَحَدُ، وَلاَ يُنْكِرُهُ، وَكُلِّمَا ظَهَرَتُ لَهَا الْأَمْثَالُ إِزْدَادَ الْمَعْنَى ظُهُوراً وَوُضُوحَا، فَالْأَمْثَالُ شُواهِدُ الْمَعْنَى الْمُرَّادِ، وَمُرْكِيةً لَهُ فَهِي كَرَزِعٍ أَخْرَجَ شَطَأَةً فَازْرُهُ فَاسْتَعْلَطَ فَاسْقَوٰى عَلَى سُؤْفِهِ ، وَهِي خَاصَةً الْعَقْلِ، وَلَهُ ، وَلَمْرَتُهُ إِلَى

ل طرائق الاعتمام السوقعين ١٠٠١، من على السريعة النسابق ٢٢٩١١.

" مثالوں کے ذریعے نئس کو مانوس کرتا ، ہیں کا جلد [بات کو ] تبول کرنا اور مثال کے ذریعے بیان کردہ تن کے لیے مخر ہونا ایس تفیقت ہے جس ہے کوئی جمی ا نکارٹیس کرسکنا اور جس قدراس انفس انسانی آ کے لیے مثالیس خاہر ہوں گل۔ معانی کے دخورح اور تکھار میں اس قدراضافہ ہوگا۔ مقصود کی دضاحت کے لیے مثالیس شواہد ہوتی ہیں اور وہ اس کی تائید کرتی ہیں، وہ تو اس کھیتی کی بند ہیں، جس نے اپنا پٹھا (ڈیٹرل) نکالا، پھراہے مضبوط کیا اور وہ مونا ہوگیا ، بھراہے تنے پرسید معاکمز اہوگیا، دہ تو مقتل کا خاصہ مغز اور ترم وہیں۔' اس بادے میں تو فیق الجن سے بالیج شواہد فریل میں جیش کیے جارہے ہیں:

## انبي كريم اورسابقه انبياء يبهده كي مثال:

" قَالَ النَّبِيُّ غِنْهُ ﴿ مَثْلِيُ وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِيَ كَمَثَلِ رَجُلِ بَنَى بُنِيَانًا ، فَأَحَسَنَهُ وَأَخْمَلُهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَهُ مِنْ زَارِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ. فَحَمَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ ، وَيَمْحَبُونَ لَهُ ، مَنْهُ أَنْهُ مِنْ مُرَدِّدُ مُنْ مَرْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

زَيَقُولُونَ: " هَلَّا وُضِعَتُ طَيْهِ اللَّبِنَةُ ".

فَالَ: " فَأَنَّ اللَّبِنَةُ، وَأَنَّا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ ". ك

'' تی منظوّق نے فرمایا ''میری اور بھے ہے پہلے انبیا جلیم السلام کی مثال الی ہے جیسے ایک فحص نے کوئی محارت بنائی ، تواس کوٹوب آ راستہ پیراستہ

مله منفق عليه : مسحم البندوي، كتاب النساقب، باب خاتم النبيين، وقم الحديث ١٣٥٣، ١٩٥٨/٦ وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب ذكر كونه ﴿ تَعَلَّمُ اللَّهِ النبين، وقم المحديث ٢٢ (٢٨٦٢)، ١/١٩١/٤، الفاظمة عشى مسلم كي إن

کیا ، لیکن ای کے کونوں میں ہے ایک کونے میں ایک این کی جگہ [چھوٹ گُل اِلگ اس میں مگوستے رہے اور (اس کو دکھ کر)خوش ہوتے رہے اور کہتے رہے : "ای این کو کیول نیس دکھا گیا؟ آپ مطاقی آئے فر مایا: " تو میں بی دواین یول اور میں خاتم العجین ( مطاقیق ) ہول ۔"

علامه يلى دحمداند تعالى في شرح مديث ش تريكيا ب

\* هَذَا مِنَ النَّشْهِيُو التُّمُثِيُلِيِّ ، شُبَّهَ الْأَنْهِيَاءُ وَمَا يُعِثُوا بِهِ مِنَ الْهَدَي وَالْمِلْمِ، وَإِرْشَادِهِمِ النَّاسَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ مِقْصَرِ شُبَّدَ بُنْيَانُهُ ، وأُحْسِنَ بِنَاؤُه، وَلَكِنُ تُرَكَّ مِنَّهُ مَا يُصْلِحُهُ، وَمَا بَشُدُّ خَلَلَهُ مِنَ اللَّبَةِ، فَيُعِثَ نَبُّنَا فِلْكُمَّ لِسَدِّ ذَلِكَ الْحَلَلُ مُعَ مُشَارَكَتِهِ إِيَّاهُمُ فِي تَأْسِيُسِ الْقُوَاعِدِ وَرَفُعِ الْبُنَيَانِ. "" '' ہیر [ مثال : تشبیمتنی ہے، انہا علیم السلام اور بش بدایت ہم اورلوگوں کی اعلی اخلاق کی طرف داہ نمائی کے ساتھ وہ مبعوث کیے صحے ء ا ان سب ا کوالیے کل سے تشید دی گاہے ،جس کی بنیادوں کوخوب مضبوط کیا گیا ہو، اور تدارت کوآ راسته کیا حمیا بود بکین اس بس ایک این کو جموز اعمیا جواس کی املاح اور اس کے خلل کی تحیل کر دے۔ ہارے تی میشیخیا کو اس می رے کی بنیاووں کی تامیس اوراس کو باند کرنے میں ان کے ساتھ شریک كرئے كے علاوہ اس كى كو يوراكرنے كى فرض سے مبعوث كيا كيا۔"

٣ ـ ذكر اللي كرف اورنه كرف والي كن مثال:

الم بنارى رحمه الله تعالى في معزت الدموي في في عدد وايت تعلى كى ب ك

ل شرح الطبي ۲۲/۲۲۴.

رنبوں نے بیان کیا :

دونمی منظور نظر المان الم است رب کا ذکر کرے والے اور ذکر شد کرنے ا والے کی مثال زندہ اور مردوجیسی ہے۔"

اس مدیت شریف میں نی کرم میں گئی آنے و کرکرنے والے کواس زندہ خص کے ساتھ تشہیدوی ہے بہت کا کا برتو رحیات سے مزین ہو،اور باطن علم وقیم اورادراک سے روش ہو، ای طرح ذاکر کا ظاہر تو رقم اور اطاعت ہے آ راستہ ہواور باطن نو رعلم و معرفت سے منور ہوتا ہے۔ ع

َ مَعْضرت مِنْظَوَّتِمْ نِے وَکر نِہ کرنے والے کوم دہ فین کے ساتھ تنظیبہ دی ہے جس کا ظاہراور باطن دونوں منطل ہو چکے ہوں ۔ ﷺ سیسس

سائنگ اور برے دوست کی مثال:

ا مام بخاری اورا مام مسلم رحم مها الله تعالی نے حصرت ابوموی برایشیز ہے اورانہوں نے نجا میں تیج کے سردایت نقل کی ہے کہ آپ نے قرما ہا:

" مَثَلُ الْحَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالشُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسُكِ وَنَافِحْ الْكِيْرِ ، فَحَامِلُ الْمِسُكِ إِنَّ أَنْ يُحَذِيْكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تُجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّهَ ، وَنَافِحُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ يُبَابَكَ ، وَإِنَّا أَنْ تُنِحِدَ رِيْحًا خَبِيْنَةً.""

مل استجاليت وي كتاب النظرات ويف فضل ذكر الله عزومال وقع الحليث ٢٠٨/١١٠٩٤. كما طاطقار وذا شرح الطبيق ١٧١١/٥. . "كما الماطقين تتح الباري: ١٧١١/١. . كما متفق عليه: صحيح البخاري و كتاب الفياتح والصيد و يف المسك، وثم الحفيث ٥٥٣٤. ١٩٠١/ وصحيح مسلم ، كتاب الروافعاة والأداب و ياب استجاب مجالسة الصالحين

11.14 ؛ وصحيع سلم ، كان ، ابر والعله والادب ا باب السياد المساح التحاديث و المحادث المادي المحادث الم

" نیک ادر گرے دوست کی مثال کمتوری والے اور بھتی دھو تکنے والے کی مانند ہے۔ کمتوری دالے اور بھتی دھو تکنے والے کی انتخاب کے ستوری دالا یا تو شہیں (تحفد کے طور پر بورے گا، یاتم اس سے خرید لو تھے ، یاتم اس سے اچھی خوشبو تو پا ہی لو تھے۔ اور بھٹی دھو تکنے والا یا تو تمہارے کیڑے والا یا تو تا تاہد ہو دار دھواں مامل کرو تھے۔ "

مبدارے پڑے جلادے قام اس سے بر برداروسوں میں روئے۔
اس حدیث شریف بیں آئے تضرت منتظامی نے اجتمع دوست کو منتک والے کے ساتھ تنبیدو ہے کر نیک اورصار کی توقیق بی ساتھ تنبیدو ہے کر نیک اورصار کی توقیق بات خرد حاصل ہوگی: کمتوری کا تحقیق منا ہے۔ کونکہ ایسے تحض سے تیول بی سے ایک بات خرد حاصل ہوگی: کمتوری کا تحقیق منا باس کی فوشہو کو پانا۔ ای طرح آئے تحضرت منتظ تیا نے برے ساتھی کی بعثی دھے دانے کے ساتھ تنبیدو سے کرشر یول اور فاستوں کی دوتی اور دفاقت سے منع فرمایا ہے۔ کونکہ اس کے آئم اس کی آئم اس کے بھی کا یہ بووارد مواں ضرور پہنچے گی ایا تو دواس کے کیٹروں کو جا اور مواں ضرور پہنچے گی ایا تو دواس

امام این حبان رحمدالله تعالی نے وی مغیوم کی ایک حدیث روایت کی ہے اوراس مرورج ذیل محوال قائم کیا ہے:

[ذِكُوُ فَمُثِيلُ المُصَطَعَى مَعَلَّا الْمُصَلَعَى المُعَلَّالِ المُصَلِيَ الصَّالِحَ بِالْعَطَّارِ الْمُدِينَ مَنْ جَالَتَهُ عَلِقَ بِع رِيُحُهُ وَإِنْ لَمْ يَعَلَ مِنهِ إِلَىٰ الْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

حافظ این جحر دحمدالله تع فی نے شرح عدیث شرق کر کیاہے کہ اس حدیث سے مثال کا بیان کرنا نا بت ہوتا ہے۔ ت

\_\_ الإحسان في تقريب صحيح ابن حيال، كتاب البر و الإحسان، يات الصحية و المعالسة، #1177 .

<sup>&</sup>lt;u>ك</u>ن طاحقين: فتح الباري ٢٠٤/٤.

## سىمنافق كرودكى مثال:

الم مسلم رحمداللہ تعالی نے معترت این عمر تالی سے مادرانہوں نے نبی کریم منطقیّن ہے روایت نقل کی ہے کہ آپ منطقیّن نے ارشاد فرمایا:

"مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ: قَمِيْرُ إِلَى هذهِ مَرَّةً ، وَإِلَى هذِهِ مَرَّةً. "طه

''من فن کی مثال بحر بول کے دور بیز ول سے درمیان بینکنے والی ایک بکری کی ما نند ہے جو بھی اس [ محلے ] کی طرف جاتی ہے اور بھی اس کی طرف ۔'' آیک دوسری ر دایت میں ہے:

" تَكِرُّ فِي هَٰذِهِ مُرَّةٌ ، وَفِي هَٰذِهِ مُرَّةٌ . " \*

''وہ [ بَری] ایک دفعداس [ربوزی کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور دوسری مرتباس کی طرف''

شرح حدیث بیم عاام طی دحدالله تعالی نے تحریر کیا ہے:

" ضَرَب النّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْمُنَافِقِ مَثَلَ السَّوْءِ ، فَضَرَّ النّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْمُنَافِقِ مَثَلَ السَّوْءِ ، فَضَدًا لِغَرَضِهِ الْفَاسِدِ ، وَمَيْلًا إِلَى مَا يَنْتَغِيَهِ مِنْ شَهُوَاتِهِ بِتَرَدُّدِ الشَّاقِ الْعَائِزَةِ ، وَهِي تَطَلُّبُ الْفَحْلَ ، فَتَتَرَدُّدُ بَيْنَ شَهُوَاتِهِ بِتَرَدُّدِ الشَّاقِ الْعَائِزَةِ ، وَهِي تَطَلُّبُ الْفَحْلَ ، فَتَتَرَدُّدُ بَيْنَ النَّلِيْسِ ، فَلَا تَشْبُتُ مَعْ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْسِ ، النَّلِيْسِ ، فَلَا تَسْتَقِرُ عَلَى حَالٍ ، وَلَا تَشْبُتُ مَعْ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْسِ ، وَلا تَشْبُتُ مَعْ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْسِ ، وَلا تَشْبُ مَعْ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْسِ ، وَلا تَشْبُلُ مَعْ وَحَدَى الطَّائِفَتَيْسِ ، وَلا تَشْبُلُ مَعْ وَلا يَلْ عَزُوجَلَ مِنْ قَاتِلٍ . وَلا يَشْبُلُ مِنْ اللّهِ فِي كِتَابِهِ ، فَقَالَ عَزُوجَلَ مِنْ قَاتِلٍ . وَمُنْ اللّهُ فِي كِتَابِهِ ، فَقَالَ عَزُوجَلَ مِنْ قَاتِلٍ . وَمُنْ اللّهِ عَلْ اللّهِ لا إِلَى هَوْلا يَكُولُ اللّهِ وَلا إِلَى هَوْلا يَكُولُ عَلَى اللّهِ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

سله صحح مسلم ، كتاب صفات السنافقين وأحكامهم ، وأم التحديث ١٧ (٢٧٨٤) ، ٢١٤٦/٤. سكة العرجع السابق ٢١٤٦/٤.

منه سورة النساء/ حزه من الأية ١٤٣.

افُول: وَحَصَّ الشَّافَ العَالِرَةَ بِالذِّكِرِ إِدَمَّاجًا ، بِمَعَنَى سَلَبِ اللَّهُ وَلِيَةِ عَنِ الْمُنَافِقِينَ مِنْ طَلَبِ الْفَحُلِ لِلضِّرَابِ. " له الله مُولِيَةِ عَنِ الْمُنَافِقِينَ مِنْ طَلَبِ الْفَحُلِ لِلضِّرَابِ. " له الله مَا مَنافَق كَى يرى مثال كويان فرمات بوئ عوراكر في الله كافس برَق ، كند معمد كرصول اورا في شهوتون كو بوراكر في كافس مومون اورشركوں كروگروبوں كرد ميان يَتَطَيّعُوان آ واره كرميان يَتَطيب دى ہے جو سائم كرے كى طاق ميں وو ريوزوں كروميان يَتَطيب دى ہے جو سائم كرے كى طاق ميں ور يوزوں كروميان ور گروال كيرتى ہے ، ہے جينى اور ب قرارى ميں جتال ورئوں ميں ہے كى الله عرف الله على الله على الله على الله على الله عن الله عن الله عن الله عن الله على الله عن ا

یں کہتا ہوں : عند آئی مخضرت میں کھٹانے بھٹی کی خاخر سانٹہ کرے کی حاش جی سرگرداں آ وار ایکری کا خاص طور پر ذکر فرما کر منافقوں کی وصنب سروائی سے محردی کے مٹن کو بیان قرمایا ہے۔''

## ۵\_مومن اورمنافق کی ابتلاء کے اعتبار سے مثال:

معشرات ائر بخاری مسلم اور این حبان رحمیم الند نعالی نے حضرت ابو جربرہ فٹائنڈ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کہا:

\* قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \* مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزُّرُعِ ، لَا تَزَالُ الرِّيْخِ ثَمِينَاهُ البَّرَا الزِّيْخُ تُمِينَاهُ ، وَلَا يَزَالُ الشَوْمِنُ يُصِينَهُ البَّلَاءُ وَمَثَلُ الْمُشَافِقِ

(3 m 2) 4 4 (2 m 3) 4 (7 m 1/2 ) 2)

یک مُنْلِ شَحْرَةِ الْأَرْزِ ، لا نَهْ مَنْ تُحَدِّى تُسْتَخَصَدَ. " له المُنْلِ شَحْرَةِ الْأَرْزِ ، لا نَهْمَنْ تُحَدِّى تُسْتَخَصَدَ. " له المحمد في مثل مثل مرح به كه بواس كو (وا كي با كي ) جملاتى رائق بها اور من فق كي مثال صوير ك ورضت كي ما نقد بها كه وه ( يوا بالله بست ) لما تا بحي ليم ، يهان تك كه است المحادُ كر محينك ويا ج تا ب . "

اس حدیث شریف میں آن خضرت مشکوتی نے موس کواس کیلی ہے تشہد دی ہے، جس کو آندھیاں داکمی باکمی اور اوپر نیچ کرتی رہتی ہیں۔ ای طرح ایمان دار آزیائٹوں ، مصائب اور حواد فات میں جٹلا رہتا ہے۔ علادہ ازیں آپ میلئے آئے نے منافق کومنو پر کے درخت سے تشہید دی ہے کہ وہ طوفا توں سے بے تیاز اکر کر کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ جڑے اُ کھاڑ کر پھیکا جاتا ہے۔ ش

'نام این حیان رحمداللہ تعالی نے اس حدیث خریف پردوری ذیل مخوان تحریکیا ہے: [ ذِ تَحَرُّ تَمَنیْلُ الْمُصْطَفَی عَلَیْکِیْ الْمُومِی یالزَّرْع فِی کَشُرَةِ مَیْلاَنِهِ] \*\* [ بہت زیادہ جھا کاش مصلفی مِنْکِیْنِ کامومن کے لیے بھی کی مثال و کرفرانا ] خلاصۂ گفتگو ہے ہے کہ بُی کر بم مِنْکِیْنِ دورانِ آملیم مخلف مثالیس میان فرات تاکہ سامعین کے لیے بیان کردہ بات کواٹیس طرح 'جھنا آسان ہوجائے ۔ \*\*

ل صحيح البعدوي ، كتاب المرضى ، ياب ماحاء في كفارة المربض ، وقع الحديث ١٩٤٥ . • ١٠٢/١ ، وصحيح مسلم ، كتاب صفات المتافقين والحكامهم ، وقع الحديث ٥٨ (٢٨٠٥) كاب الحتائز ، ياب (٢٨٠٦) كابر ٢٩٢٦ ؛ والإحسان في تقريب صحيح ابن حيان ، كتاب الحتائز ، ياب ما حادةي الهير وثواب الأمراض ، رقم الحديث ١٩٩٥ ، ١٧٧/٧ . الفاقاعديث المحاسم كابر . المركم المراب

که طاحظه بوشرح النووي ۱۰۲/۱۰۰۰ مستله الإحسان في تغريب صحيح ابن حيان ۱۷۷/۷۰. منگه مزيرتغييل كرنيم داقم السلادكي كراب "ركائز المدعوة ولي الله تعالى" هن ۱۹۵-۲۰۰ طاحظه فراسيند.

#### (18)

# تعليم بالعمل

عمل کے ساتھ تعلیم کی دوصور تیں ہیں:

پہلی بیدکہ جس بات کا معلم شاگر دوں کو تھم وے دوخود بھی کرے اور جس بات سے
دو کے اس سے خود بھی دورر ہے۔ ای کو قد دوہ علی نموند ، مثال اور سلوک کے الفوظ سے
تعییر کیا جاتا ہے اور ای کے بارے میں کہا جاتا ہے ''ا لفت کُ اُبُنَکُنُ مِنَ الْفَوْلِ ''' معمل کا
دلول پر اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔'' اور ای بارے میں کہا جاتا ہے و Speaks Louder

و دسری صورت رہے کہ معنم اپنی بیان کردہ بات یا متلہ کوظلہ کے دو ہرو کملی طور پر کرکے وقعائے اور ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے [یابِیَّ الْبَیْنِیْ بِالْفِعْلِ الْبَلْغُ فِی الْأَبِعِضَاتِ] '' وقتی کے ساتھ بیان[بات کو] زیادہ واقع کرتا ہے۔'' اور اس کا اثر سامع کے ذہن برمحش انفاظ کے ذریعے سجھائی گئی بات سے زیادہ حجرا ہوتا ہے۔امام این ائی جمرہ درمیدائڈ تعالی نے تح برکیاہے:

" إِنَّ التَّعْلِيْمَ بِالْفِعُلِ وَالْمِثَالِ أَبُلَعُ مِنَ الْفَوْلِ وَحَدَه، "كَ "مُثَلِّ اللَّهُ عِنْ الْفَوْلِ وَحَدَه، "كَ "مُثَلِّ الوَرْشَال كَوْرُ مِي تَعْلِم لَعْظَى تَعْلِم كَالْمُ مِنْ الدَّوْمُ وَرَّ بُولِ بِهِ الْعَلَمُ عَلَى تَعْلِم عَلَى الْمُؤْمِنِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى

لل بهجة التقوس ١٨٧١.

اعملی نمونه <u>کے ذریعیہ ک</u>ے

جمارے نی محرم مضح اللہ اللہ تعلیمات کا عملی نموز تھے۔ مفرات محابہ کو جس جس بھلائی کا تھم دیے ، مفرات محابہ کو جس جس بھلائی کا تھم دیے ، مندسرف یہ کہ خوداس پڑل کرتے ، بلکدائں کے کرنے میں پڑئی وی ہوتے جن برائیوں سے منع کرتے ان سے خودسب سے زیادہ دورد ہے۔ سیرت مطہرہ میں اس بارے بہت کڑت سے مثالیں موجود ہیں، جن میں سے چندا کیک ورن ڈیل ہیں:

ور کڑت ہے اکر الی

ي يا تيون نمازون كي حفاظت

ولي محرّ ت كيماته مخاوت

🚓 محمر دالوق سے عمدہ معاملہ

الله وشنول مي بهي ايفائي عبد كاشديدا بتمام

心欲

🕸 - كما لمول سيغفوا ورورگز ر

الله تواشع الم

🕸 زېد

فنيكة وموست الحالفة تعالى كالهتمام

🕸 تقير مجدين ستاركت

会 خندق کمود نے میں شرکت

المثينة محكم افطار كے ساتھ خودروز ہ جموڑ ا

ﷺ سونے کی انگرشی کا آثار نااور سحابے کوائی کے پیننے ہے روکنا جائز مدرور میں میں ایس کے ایس کے مدالی کا میں ایس کے بینے ہے کہ انسان کی میں کا میں ایس کے بینے ہے کہ انسان کی

🏟 خیانت بخاج کے لیے لوگوں سے پہلے اٹل خاند سے کہنا

(4 m) 6 / 4 (2 m)

جالیت کے فون اور مود ٹم کرنے کی ایٹداا قارب سے کرنا
 قید یوں کو چھوڈنے کی ترغیب کا مملی آخا ذائے خاندان سے کرنا ہد

### الله دوران نمازنوای کوکندھے پراُ تھائے رکھنا:

الم بخاری دحدالشقائی نے معرب ایونادہ انساری ڈاٹٹز سے دوایت نقل کی ہے کہ:

" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ بُصَلِّي، وَهُو حَامِلَ أَمَامَةَ بِنَتَ وَيُعَةَ وَيُسَبِّ وَهُو حَامِلَ أَمَامَةَ بِنَتَ وَيُعَةَ الْهِ عَلَيْهِ وَلَاٰتِي الْعَاصِ بُن رَبِيَعَةَ الْمِن عَبُدِ شَعَسِ ، فَإِذَا سَحَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. " عَلَيْهِ الْمُعَلِينَ فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. " عَلَيْهِ الْمُعَلِينَ مَا وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ أَمَا وَلَا سَحَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. " عَلَيْهِ مَا وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ أَمَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ أَمَامِهُ وَمُعَلِيمًا مَا وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ أَمَامِهُ مَا وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ مَا وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ مَا مَا وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا مُعَامِعُهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ وَالْمُعِلِقَ عَلَيْهِ عَلَيْهِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

عرب کے لوگ لڑکوں کو نامبند کرتے اور انہیں تقارت کی نظرے دیکھتے تھے۔ نبی کریم میٹی آئے نے نوائ کو دوران نماز کندھے پر آٹھا کر عمی طور پر بتایوں کی ندرومنزلت کو لوگوں کے سامنے واضح قربایا۔ ای ملسلے میں علامہ الغاکہائی رحمہ انشہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے: الاگوں کے سامنے میں میں میں میں میں میں ایک اس میں ایک میں ایک میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں

" وَكَأَنَّ الْمِرْ فِي حَمْلِهِ أُمَامَةً وَلِيْقًا فِي الصَّلَاةِ دَلُعًا لِمَا كَامَتِ الصَّلَاةِ دَلُعًا لِمَا كَامَتِ الْمَتِ الْمَرْبُ الْمُعَلِقِينَ ، فَخَالَفَهُمُ فَي الْمَرَبُ الْمُعَلِقِينَ ، فَخَالَفَهُمُ فِي الْمَرْبُلُونِ فِي رُدَّعِهِمُ ، وَالْمِيانُ فِي الْمُعَلِقَةُ فِي رُدَّعِهِمُ ، وَالْمِيانُ بِالْفَعَلِ قَدْ يَكُونُ الْمُوَى مِنَ الْقَوْلِ. ""

ل الناسمة والقات كم تعلق اعاديث كي تخ تنج وبوان برتفيق والم السفوركي كما ب المسلوك والره في الدعوة الى الله تعالى ام 10 تام 10 الم 10 الم المنظر بالنظر

ع صحيح البحاري كتاب الصلاة ، باب إذا حمل حاربة مبعرة على هنفه في الصلاة ، رقم الحديث ٢ ١ م ١٠ / ٩ ٥٠ . . . علم منقول ازد فتح الدري ٩٧/١ م.

''دوران نمازاہامہ نگائیا کے اٹھانے میں شاید حکست بیتی کہاس کے ذریعہ آ تخضرت مختیقیاً نے عربوں کی بیٹیوں سے نفرت اور انہیں اُٹھانے کو ناپند کرنے کا روفر مایا۔ آپ بیٹیقیق نے ان پر شدید نفذ کی فرش سے دورانِ نمازنوای کو اُٹھا کران کے طرزِعل کی مخالف کی اور بسا اوقات ممل کے ساتھ بیان اُنقاظ سے زیادہ تو کا ہوتا ہے۔''

ب عملی بیان کے ذریعہ تعلیم:

سرت طیب می ملی بیان کے ذرید تعلیم کے متعدد شواہر ہیں ۔ تو بنی الٰہی سے چند

ایک ذیل میں پیٹن کے جارے ہیں:

🗱 كيفيت وضوى عمل تعليم

دینج اوقات نمازی ممل تعلیم

ين عَنْهُ مَنْبِرِيرِلُوْلُولِ كُوْمَازِي مُلَى تَعْلِيم

خَنْهُ وورانِ تماز كِرْ مِين تَعوكَ كَالمَلِ بان الله

🕸 كيفيت تيتم كي مملي تعليم:

ا نام بخاری رحمہ افٹہ تعانی نے عبدالرحمٰن بین انڈی سے اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت آئل کی سے کہ انہوں نے بیان اکیا:

" جَاءَ وَخُلِّ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْمُخَطَّابِ فَقَلِّكُ، فَقَالَ: " إِنِّيَ أَخَنَبُتُ فَلَمُ أُصِبِ الْمَاءَ ".

فَقَالَ عَمَّارُ بُنُ يَأْسِرِ لِغُمْرَ بَنِ الْحَطَّابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كُورُ
 أَنَّا كُنَّا فِي شَفْرٍ ، أَنَّا وَأَنْتَ؟، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلَّ ، وَأَمَّا أَنَا

سله الن چارون مثالون کی تخصیل ، تخریخ : دران کی تشریخ داقم السلودک کراب [المساوط و آثره فی المصود این الله تعالی] ممراه ۵۷۲۵ عمل طار هرفریاسیت . فَتَمَعَّكُتُ فَصَلَيْتُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِللَّبِي عِلْهِمَا ، فَقَالَ اللَّبِيُّ الْهِمَا: " إِنَّمَا كَانَ يَكُومِكُ هَكُذَا ".

وَضُوبَ النَّبِيُّ شَكْنَتُكُمْ بِكُفُّيُهِ الْأَرْضَ ، وَنَفَخَ فِيُهِمَا، ثُمُّ مَسْعَ بهمَا وَجُهَةً وَكُفُّيهِ. "ك

"أيك هخص عربين الخطاب فرنشن كه باس آيا اوداس في عرض كيا: "هي هائب جناب المي هائب جناب على مائب جناب على مواتب المين المياب المياب

اس حدیث شریف سے واضح ب کدآ تخضرت مین آلا نے تیم کا طریقہ ملی طور پر سخمایا۔ حافظ این مجر رحمہ اللہ تعالی رادی کے تول آؤ نَفَحَ فِیْهِ ما اسساور ان میں بچونکا ] کی شرح میں تحریر کرتے ہیں: "اور آیک روایت میں ہے: [ ثُمَّمَ اُوْ نَاهُ مَا مِنْ فِیْهِ چرآ تخضرت مین آؤیم نے ان دونوں کواپنے منہ کے قریب کیا" ] اور بہ بھونک مار نے سے کنایہ جادراس میں بیاشارہ بھی ہے کہ بچونک فقیف تھی ادراکیک روایت میں ہے: "تَفَلَ

ُ ان سب روایات کا سیاق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آنخضرت مین<u>کھتا</u> نے [تیم کاخریقہ]عملی طور پر محمایا۔

رأي صحيح البحاري و كتاب التيسم ، باب المنيقم عل ينفخ فيهما؟ ، وقم المحديث ٣٢٨ - ٤٤٣/١. على ما حقودة حرالياري (١٤٤/١).

#### COMPACTOR OF THE PROPERTY OF T

## ٢: صحابه كوكتكريان وكهانا:

ى مذائى دمراشة قائى نے معرب اين مهاس بائة سنده اير نقى كى جەكەتبول نے بيان كيا: " قائل (شوك اللّٰهِ ﴿ فَلَيْكَا اللّٰهِ الْعَقَاةَ الْعَقَبْةِ ، وَهُوَ وَافِعَتْ عَلَى السَّالِطَةَ الْعَقَبْةِ ، وَهُوَ وَافِعَتْ عَلَى السَّالِيَةِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

فَلَقُطُتُ لَهُ حَصَيَاتٍ مَكُنَّ حَصَى الخَذَفِ ، فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدِهِ، وَجَعَلَ لَهُ عَمَلَ فِي يَدِهِ، وَجَعَلَ بَهُولُ بِهِنَّ فِي يَدِهِ، وَوَصَفَ يَحْنِي تَحْرِبُكُهُنَّ فِي يَدِهِ - وَوَصَفَ يَحْنِي تَحْرِبُكُهُنَّ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

" رسول الله ينظيمين في مقبه كي صح منه كوفر مايا ، جب كدا ب سواري بريته:
" مير مه ليه النظر يان الفالا د " "

میں آپ بیٹی میٹائی کے لیے نگریاں اُٹھالا یا ﴿ اور ] دو میٹی کے برابرتھیں۔ [پھر] آپ نے انہیں اپنے ہاتھ میں رکھا اور ہاتھ میں اُٹین حرکت ویتے اُٹوئے فرمایا: ''ان میسی''

( یکی تائے آپ بینے آئے ہی کا گیس اپنے ہاتھ میں ترکت دینے کی کیفیت کو بھی بیان کیا۔ ا اس حدیث شریف ہے واضح ہے کہ آنخضرت میں گانا نے رق جموات کے سلیے استعال کی جانے والی کنگر ایول کا مجم بیان کرتے ہوئے حضرات سے اب کو اپنے دستِ مبارک میں موجود کنگر بیاں دکھا کیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ جارے نبی کریم میشنگرقیا نے لوگوں کواپنے اسوہ هنداور مملی بیان دونوں خریقوں سے تعلیم دی۔اللہ تعانی ہمیں بھی آئخشرت سنٹے تکافیا کی سنت کے مطابق تعلیم دینے کی تو ثیق عطافر مائے ۔آئین یا ذاالجال والا کرام.

سلومي النساني اكتاب ساسك المنج المغوجيني الرمي ( ٢٦٩/٥). مُحَمَّ الْإِلَى فَيَا الْمُوافِينَ الْمُعِينَ المُع كُنُّ لُرِيانِي عِد ( الماطليم: صديع مس النساني ١٤٠/١).

سک ( عقب کافئ ) سے مراہ دی اوالم کی گئے ہے کہ اس دوسا کی معتر اس جرے کبری کو تھڑ یاں ماریتے ہیں۔ سک ( کیکی ) مدیدے کے ایک دوہ ی



#### (19)

## اسلوب تقابل

تقیم درک می مرد معاون باتول می سے ایک سے بی اضداد کے درمیان تقامل بی کیا جائے مشہور ضرب المثل ہے:[ وَبِضِدِهَا تَنَبَيْنُ الْأَشَبَادُ]" چزول کا کھارا ٹی اضداد کے ساتھ ہوتا ہے ۔"

عادے نی محترم منظیقی اس اسلوب کو کشرت ہے استعمال فرماتے۔ تو نیق الجی سے ذیل میں اس بارے میں تین منالیس ویش کی جاری ہیں:

### اردنیاوآ خرت کے درمیان تقامل:

امام سلم رحمد الله تعالى في حضرت قيس من دوايت كى ب كدائمول في بيان كيان من في مستورد وَلِيَّةُ كُوء جوكرتيل بوفيرك بين، بيان كرت موسط منا:

" فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " وَاللَّهِ! مَا الدُّنِكَ فِي الآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمُ إِصْبَقَهُ هذِهِ \_ وَأَشَارَ يُحْنِي بِالسَّبَابَةِ ـ فِي الْبَهِ ، فَلَيْنَظُرُ مِمْ تُرْجِعُ؟ ".ك

"رسول الله مظالقة في ارشاد فر عليان الله تعالى كالتم إدنيا آخرت كم مقالي شاري اليه ق ب بحس طرح كرتم على سه اليد، في الكل سندرين مركع مسه يخي الله في شهاوت والى أقلى سه اشاره كياسه، بحرد يكم كرده [اسع بمراه] كيال كري في بها "

ل صحيح مسلم • كتاب العنة وصفة تعميها وأهلها بيف فناء اللغياء و بيان الحشر يوم القيامة، وقم الحديث ه ٥ (٢٨٥٨)، ١٩٢٤، ٢٩ ٢٨.

مدیث شریف کے معنی بیری کرد تیا کوائی کوتاہ مدت اور فانی اندنوں کے ساتھ بھیشد باتی رہنے دانی آخرت ادراس کی غیر فائی لذنوں اور نعتوں کے ساتھ وہی نسبت اور تعلق ہے، جو کے اُنگل کے ساتھ چنے ہوئے قبل بانی کو سندر کے ساتھ ہے۔ سا

اس مدیث شریف بین آنخضرت مشتقاقی نے دنیا کی مخضر مدت اور فافی اندنوں کا نقابل آخرت کے دوام اور اس کی نعتوں اور لذنوں کے بقاسے فر مایا اور بلا شبه عشل و ہمسیرے والے فوش نصیب لوگوں کے لیے انتہائی قوی اور مؤثر بیان ہے۔

#### عديث شريف مين ديگر قوائد:

الله المنتسبة المنتس

''بیمثال بات کو ذہنوں کے قریب کرنے کی خاطر ہے ، وگر ندمحدود کو لامحد ودے کیانسبت ہو کتی ہے؟''

خَنَهُ أَ تَخْضَرت مِنْ َ لَيْنَا فَيْ إِلَيْهِ اللَّهِ مِن السَّارِهِ السَّمَالَ فَرِمَا فَعَ جوسَدُ اللَّي ك طرف الثاره كرتے ہوئے فرمایا: "اپنی بِدَائلگی۔" تنه

#### ٢- آخرت اورونيا كيطلب كارول ميل موازنه:

المَامِزْ مُرَى رَمِرَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ " قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : " مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَسَّهُ جَعَلَ اللَّهُ عِنَاهُ فِي قَلْبِهِ ، وَجَمْعَ لَهُ شَمْلَةً ، وَأَنْتُهُ الدُّنِيَا وَهِيَ

سك المناهديو: شوح النووي ١٩٣/١٩٧/ . المناهش العليبي ٣٢٧٢/١ . الله بارست على تخصيل كالب على منافق ١٩٣/١٩٣/ بهذا هرفرا يبيع -شكة المهادب عن تفعيل كالب عذات منافق ١٤٥/١٩٥٨ بود يجنية .

رَاعِمَةً. وَمَنُ كَانَتِ الدُّنِكَ هَنْهُ جَعَلَ اللَّهُ الْفَقُرُ بَيْنَ عَيْنَهُ ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ النَّلْيَكَ إِلَّا مَا قُلِرَ لَهُ " من وَقَرَقَ عَلَيْهِ شَمْلَةً ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ النَّلْيَكَ إِلَّا مَا قُلِرَ لَهُ " من المُحتَى كا تصدر قرت بوالشرق في النَّيْكَ إلا مَا قُلِرَ لَهُ " من المحتوى قرت بوالشرق في المورد في إلى المحتوى والمنافق في المورد في الموادد في المورد في المحتود وفي بموانلة توافى الله كو وقول آ كحول كروميان تقررك وي المحتود وفي الماس كم معاملات كو بكاروني المحتود وفيال المحتود وف

اس حدیث شریف میں آن مخضرت مِنظِیَّاتِیْ نے آخرت اور دنیا کے جائے والول کے درمیان نقائل کرتے ہوئے طالب آخرت کو دنیا بی میں سنے والے انعامات اور طالب دنیا کودنیا بی میں لینے والی سزاے امت کوآگا دفر ایا۔

س. دنیامی انتها کی نعتوں دایے جہنی ادرانتها کی مشققوں دایے جنتی کا تقابل:

الم مسلم دحم الفدتعالُ في معتمرت النس المكافئة سن دوايت تكل كل ب كدانهول في بيان اكية : " قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِلْمُنْكَلَةُ : " يُؤَثّى بِأَنْهَمِ أَهُلِ الدُّنِيَا مِنْ أَهُلِ النَّارِ صَلِغَةً ، ثُمَّ يُقَالَ " يَا ابْنَ النَّارِ صَلِغَةً ، ثُمَّ يُقَالَ " يَا ابْنَ آوَمُ الْعَبْرَةِ فَقُدًا". آدَمَ الْحَلُ رَأَيْتَ حَيراً فَقَطًا عَلْ مَرَّبِلُ نَعِيمٌ فَقُدًا".

فَيْقُولُ: " لا ، وَاللَّهِ! يَا رُبِّ!".

َ وَيُؤْتِى بِأَشَٰذِ النَّاسِ بُؤْساً فِي اللَّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْخَنْةِ ، فَبُصَبَغُ صَبُغَةً فِي الْخَنَّةِ ، فَيُقَالُ لَهُ: " يَا ابْنَ آدَمَ! هَلَ رَأَيْتَ لُؤُساً قَطُّ؟ هَلَ مَرَّ بِكَ شِدَّةً قَطُّ؟".

رليج حامع الوصفي مأبواب صفة القيامة ( باب و وقع الحشيث ١٤٦٥ - ١٤١ - ١٤٠ . مثل المَالِي فَرَيْنَ عَلَيْنِ مِنْ كُورِي مُورِي مِنْ القيامة ( المَالِينِ المُستِيعِ عَلَيْنَ الرَّمَانِينَ ؟ [ س ٢٠ . ].

﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

"رسول الله يطفيظ في ارشاد قرما بإ" و تيامت كه دن الله و نياجس سب عن إده نا زونوت جي زعرى بسركر في والے جبنی كولا إجائ كا اورجبنم عن ایک بار ذالا جائے كا بحركيا جائے گا:" اے این آدم! كيا تو تے بھی کوئی فيرو يکھی؟ كيا بھی تيرے پاس ہے كئ العت كاگز رجوا؟" وه جواب وے گا: و نہيں ، الله تعالى كائم الے ميرے دب!" و بجر الله و نائي سب نے زيادہ مشقت [شل زندگی بسركرنے | والے جنتی کولا با جائے گا اور ایک مرتبہ جنت ميں واقل كيا جائے گا ، بحركها جائے گا ،

وہ ہواب میں عرض کرے گا: "دخیرس الشاقعالی کی متم امیرے باس سے بھی کوئی مشقعت تیس گز ری اور شامی میں نے کوئی تی رکیمی ۔"

اس حدیث شریف میں آنخضرت بیشے آئی ہے سب سے زیادہ تعتوں میں زندگی بسر کرتے والے آئی کی مزاکاسب سے زیادہ شخفت میں زندگی بسر کرنے والے جنتی کی جزا سے مواز نفر لمایا۔ اس مبادک اسلوب کے ذو نیو قونتی الی سے نوش نصیب ولوں میں جہنم سے دور ہونے کا جذبہ اور عزم تو کی تزیوتا ہے اور جنت میں جانے کی تزیب اور شوتی میں اضافہ ہوتا سے۔ اس دب کریم اہمیں ہمی ایسے بخت والے وکر اُعیب فرما۔ اُمین یا حیث یہ فیوہ ہُ

ماليه مسجيع مسلم ، كتاب، صفات المنافقين و أحكامهم ، باب صبغ أعم أهل الدنيا في النار ، وصبغ أشاهم بوسا في الجنه ، وقم الحديث ٥ ه ( ٧ ٨٠٧ ) ، ٢١٦٢/٤ .

#### (20)

# بہلےا جمال پھرتفصیل

طلب کی توجہ مبذول کروانے ، ان کے شوق کو انگیزے کرنے اور معلوبات کو انجی طرح ذبئ تشین کروانے کے اسالیب میں سے ایک بیاب کے معلم پہلے ایمالی طور پر گفتگو کا خاکہ بیش کرے ، بھراس اجمال کی تفصیل بیان کرے ۔ اس اسلوب کی حکمت بیان کرتے ہوئے امام این الی جمرہ وحمدا فذتعالی رقمطر از بیں :

" وَالْحِكُمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَهُ عِنْدُ الْإِحْبَارِ بِالْإِحْمَالِ يَحْصُلُ لِللَّهِ الْمَحْمَالِ يَحْصُلُ لِللَّهُ الْمَدَّكُودِ وَمُ ثُمَّ تَبَعَى مُشَدُّوقَةً إِلَى مَعْرِفَةِ مَعْمَاهُ وَمُعْمَاهُ وَ الْمَعْمَ فِي الْفَائِدَةِ." كَ مَعْمَاهُ وَ فَيْكُونُ ذَلِكَ أُوقَعَ فِي النَّقُسِ وَأَعْظَمَ فِي الْفَائِدَةِ." كَ مَعْمَاهُ وَ يَحْرُد بِحَ كَ صُورت مِينَ تَسَلَ كُو مُعْمَاعِ فَي النَّقُ اللَّهُ اللَّ

## المسترونه بونے والی دورعائیں:

ا مام ابودا و درحمہ انڈ شال نے حضرت میل بن سعد بڑائڈ سے روایت بقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا: رسول انڈ <u>مشکرت</u>ے نے فرمایا:

" يُنتَانِ لَا تُرَدُّانِ أَوْ قَلْمَا تُرَدُّانِ: ٱللَّهَاءُ عِنْدَ اللِّدَاءِ ، وَعِنْدَ

لے بهجه النفوس ۱۷/۱

الْبَائْسِ حِیْنَ یُنْرِحِمْ بْعَصْهُ ﴿ بَعْضُهُمْ ] بَعْضُا ، "مله "وودعا کیم مستر وُنیک ہوتی یا شاید کم بی مستر و ہوتی ہیں: اذان کے دنت کی دعا اور جنگ کے دفت جب کروہ ہاہم عُنتم گھا ہوکر ایک دوسرے کوئل کررے ہوں۔"

اس صدیث شریف ش آنخصرت بطیکتی نے پہنے ابھائی طور پراس بات کی خبردی کردواد قات میں دعانا منظور تبین ہوتی یا کم ہی مستر دہوتی ہیں، پھران دونوں ادقات کی تفصیل بتلائی۔اس اجمالی آگا ہی کے بعد تنصیل جائے کے لیے اہل ایمان کی تؤپ ادر خوق بحان بیان تبین ۔

# ٢ ـ علاوت ايمان يانے كے ليے تين خصلتيں:

ا ہام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حصرت انس بھٹھ سے اور انہوں نے نبی مطابقات سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے قرہ ہا:

" لَلَاتٌ مَنَ كُنَّ فِيُهِ وَحَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ: أَنُ يُكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنُ يُجَبُّ الْمَرَءَ لَا يُجَبُّهُ إِلَّهُ مِنَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُجَبُّ الْمَرَةَ لَا يُجَبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَأَنْ يُكُرَهَ أَنْ يُعُودَ فِي الكُّفُرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي الكُّفُرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي الكَّفُرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي الكَّفُرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي الكَّفُرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي النَّارِ. "عَ

" تمن الحصليس اليي مي كرجس على ودمو يود بول ،اس ن ان ك مناته ايمان كرمول بين ان ك مناته ايمان كرمول يظفي الله الله تعالى اورأن كرمول يظفي الله الله تعالى الدرأن كرمول يظفي الله اس ك خرد يك سب سے زياد و مجوب وال ، ووكمي بحي فض سيد محبت صرف الله

ل سنن أبي داور ، كتاب العديد ، باب الدعن هند اللقاء ، وهم العديث ٢٠٦٧ ، ١٥٣/٧ . تُعَالَمُولُ فَيْ الرَّهُمُ عَلَيْمُ الرواح ( فاعظهو:صحيح سنن أبي داود ٤٨٢/٢).

قعانی کے لیے کرے اور دہ کفریش داپس اوٹے کو ای طرح نا پہند کرے جس طرح آگ شی ڈالے جانے کو ناپہند کرتا ہے۔''

آ مخضرت منظِقَیّن نے اس مدیث شریف بٹس حضرات محابہ کو اجمالاً بتایا کہ تمن خصلتیں علادت ایمان کے حصول کا سب ہیں۔ یہ شفے کے بعدان کی تفصیل جانے کی خاطرانل ایمان کے شوق کے متعلق کچو کہنے کی ضرورت تہیں۔

#### حديث شريف مين قائده ديگر:

آب مطارق نے موسی کی ایمان میں رقبت کوشیر یل سے تشید دی ہے اور پر تشیید با شک وشید بیان کردہ بات کے اجھی طرح کھنے میں مدووموان ہے۔ ہ

# ٣- بورا منافق بنانے والی جار خصالتیں:

ا مام بخاری دحمہ اللہ تعالی فے حضرت عبد اللہ بن عمرہ بن العاص بڑج سے روایت نقل کی ہے کہ:

أنَّ النَّبِيِّ قِلْلَالِلَمْ قَالَ: " أَرْبُعْ مَنْ كُنَّ يَنْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصاً ، وَمَن كَانَتْ فِيْهِ حَصَلَةً مِنَ خَالِصاً ، وَمَن كَانَتْ فِيْهِ حَصَلَةً مِنَ النَّفُولِ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ،

" نینیا تی مینی از رایا جار السلسی اس می می بول ده خالص منافق بادرجس می ان می سالی خسلت بورتواس می نفاق کی ایک خسلت بریال تک که ده اس کوجوز دے۔ جب اسے ایمن بایا جائے ، تو ده خیات کرے اور جب بات کرے وقع جوٹ یولے اور جب کی سے عہد

\_لے ایمی پارے عم تغییل کے لیے کماکپ حذاہ کے مفاوت ۱۹۳۱ مرد کچھتے۔ سلے صحیح البعادی ، مختلف الإیسان، باث غائم و المشاخق، وفع العدیث ۲۶، ۸۹/۱.

کرے تو وفائے کرے اور جنب[ممی ہے ]گڑے تو حق وانصاف سے دور ہو حالا ہے۔''

اس مدیث شریف بیل آنخضرت میشنج نے حضرات محابے و پہلے اجمانی طور پر بتلایا کہ جار تصلتیں انسان کو بورا منافق بنا دیتی جیں ، ٹیر آپ میشن کی نے ان جار خصلتوں کی تفصیل بنائی۔

٣ \_ جنت ميس لے جانے والے پانچ اعمال:

امام طبرانی برانسد نے حصرت ابوالدرداء بھٹن سے روایت کی ہے کہ انہوں نے

بيان كميا:

"قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: " خَمُسٌ مَنْ خَاءَ بِهِنَّ مَعَ الْإِلْمَانِ، ذَخُلُ الْحَنَّةَ : مَنْ خَافَظَ عَلَى الصَّلْوَاتِ الْحَمْسِ عَلَى وُضُونِهِنَّ ، وَرُكُوعِهِنَّ ، وَسُجُودِهِنَ ، وَمُواقِئِتِهِنَّ ، وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَلِلًا ، وَأَدَّى الْأَمَالَةَ". وَمُنَانَ " يَا نَبِي اللّهِ عِنْهِ إِلَيْهِ اللّهَ الْأَمَالَةِ ؟ ".

قَالَ: " ٱلْغُلَسُ مِنَ الحَنَابَةِ، إِنَّ اللَّهَ لَمَ بَأْمَنِ البَنَ آذَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ دِيَنِهِ غَيْرُهَا \*. 4

'' رسول الله مِنْظُوَّتِهِ فَيْ فَرِ مَا يَا: البِمان كَسَاتُه بِسَ فَيْ فَيْ كَام كِيهِ وَهُ جنت مِن داخل ہوگيا: جس نے پانچوں نماز دل كی ان كے وضوء ركوع، حجوداور اوقات كے ساتھ حفاظت كی مرصفان كے دوڑے د كھے ا استطاعت ہونے كی صورت مِن بیت الشكارج كیا اورامانت كوادا كیا۔''

سلم متقول اذ: معسع الزوالد ومسع الفوائد ، كتاب الإيمان ، باب فيها بني عليه الإسلام ، ١٧/١. عافظ فنى في ال حديث كرمنس ترتورك بي " الركة اللم التي في الكير على وارت كياب اوراس كي إنشاد يورا بي " (العرج مع المسابق ١٧/١).

عرض کیا گیا:''اے اللہ کے بی منطقیق المانت کا داکر ناکیا ہے؟ آپ منطقیق نے فرمایا:''عشل جنابت۔اللہ تعانی نے دنسان پراس کے سوا وین کا کمی چیز کے بارے بیں اس قدرا عمادتیں کیا۔'

آ مخضرت مِنْ وَمَنْ مَنْ بِهِ الصالى طور برايان كرماته جنت من في جاني واليان كرماته جنت من في جاني واليان كرم واليد

اس دجمال آگائ کے بعد کون ساجند کا جاہنے والا انہا ہوگا جوان اعمال کی استعمال کی استحمال کی استحمال

#### ۵۔علامات قیامت میں سے جیر:

المام احمداورا مام طیرانی رحمها الله نے حضرت معافرین جیل بڑھڑ سے روابیت ُقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَلْقَلْقَا: " بِسَتَّ بِنَ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: مُونِيُ ، وَقَتْحُ بَيْتِ الْمَقْلَسِ ، وَمَوْتُ بَلْحُدُ فِي النَّاسِ مَوْنِيُ ، وَقَتْحُ بَيْتِ الْمَقْلَسِ ، وَمَوْتُ بَلْحُدُ فِي النَّاسِ كَفَعُناصِ الْغَنَمِ ، وَفِئْنَدُ يَدُخُلُ حَرَبُهَا بَيْتَ كُلِّ مُسَلِمٍ ، وَأَنْ تَعْدَرُ الرُّومُ يَعْمَلِي الرَّحُلُ الْفَ فِينَارِ فَيَسَنَّحُطُهَا ، وَأَنْ تَعْدَرُ الرُّومُ وَلَيْ يَعْمَلِي الرَّحُلُ الْفَ فِينَارِ فَيَسَتَّحُطُهَا ، وَأَنْ تَعْدَرُ الرُّومُ المُونِينَ بَعْمَانِينَ بَعْدًا تَعْتَ كُلِّ بَنْدِ إِلَنَا عَشَرَ الْفَا" . لا يَعْمَلِي وَقَعَ بِشَرَ القَالَ ، لا يَعْدَلِهُ النَّعَلَ عُلَى اللهِ القَالَ ، لا يَعْدَلِهُ المُعْلَى اللهِ القَالَ ، لا يَعْدَلِهُ اللهُ اللهُ اللهِ القَالَ ، لا يَعْدَلُ اللهُ اللهُو

لَيْ متقول لز: صحيح الجامع الصغير وزيادته ، رقم الحديث ٢٦٠، ٢٩٠٥ ، غزلا تقلمه: المستد: ١٨٨٤ (ط: المكتب الإسلامي).

اس مدیث شریف علی آنخفرت مطابقی تے پہلے ایشانی طور پر اشراط قیامت بس سے چھکا ذکر قر مایا۔ قیامت کے بیابونے پر ایمان لانے والاکون سافتھ اس کے بعد ان کی تفصیل جائے کے لیے مجمد کشوق شدین جائے گا؟

# ٧ ـ سابداللي من سات اقسام كوك:

المام بخاری رحمد الله تعالى في مطرت ابو بريره و التي سعد ورانبول في مطالقية من مطالقية من معظاتية من معظاتية م معدد وابت نقل كى ب كما ب في أب في مايا:

" سَبُعَةٌ يُظِلَّهُمُ اللَّهِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَضَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَرَجُلَّ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَالًا فِي اللَّهِ الْجَتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ ، وَرَجُلَ طَلَبْتُهُ الرَّأَةُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَفَالَ: إِنِّيُ أَخَاتُ اللَّهُ، وَرَجُلَ نَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعَلَمَ شِمَالُهُ مَا تَنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلُ ذَكْرَ اللَّهُ خَالِيهُا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ " لَهِ

"سات [اقتمام كولوكون] كوالله تعالى البين سامير بس ان دن جكده ي كه البين سامير بس ان كرسان والقدام كولوكون البين سامير بالن كرساني كرساني كالمسام عادل البين وبرائي كراوت المستحد المن المحمد المناخل المحمد المناخل المحمد المحمد

مله صحيح البنداري ومحتلب الأوان و باب من معلى في المستحد ينتظر الصلاة ، وفعيل المستجد وقع الحديث ، ١٦٦ - ١٩٧١ع (

آ تكمول ت] نسوروال بوجا كيل-"

اس مدیث تریف بی آنخفرت مشکور نے روز قیامت ظل الی بی جگ پانے والے سات اقسام کے خوش نعیب اوکوں کا اجمالی ڈکر فر مایا۔ اللہ تعالی اور قیامت کے ون پرائمان لانے والے وہ کون سے ایسے کان ہوں کے جواس کے بعد ان سات اقسام کی تغمیل سننے اور چراس کواچھی طرح بچھنے کے لیے ہے تا ب اور بے قرار شہوں ہے؟

### ٧ ـ دس جنتي اشخاص:

المام ترفدك رحمه الله فعالى في حضرت معيد من زيد المتحدّة: أنه بكر في المحدّة : أنه بكر في المحدّة ، وعَفَرَه في المحدّة : أنه بكر في المحدّة ، وعَفرَه أي المحدّة : أنه بكر في المحدّة ، وعَفرَه أي وعَدْمانُ وَالرُّيْرُ وَطَلَحَة وَعَلَيْ وَعَدْمانُ وَالرُّيْرُ وَطَلَحَة وَعَدَدُ الرَّحْن وَعَمَلُ اللهُ عَن أي وَعَدَد الرَّحْن وَطَلَحَة وَعَدَدُ الرَّحْن وَالْهُ عَن المحدّة . وَعَدَدُ الرَّعْن وَقَالَ المُعَدَّ عَنِ المحدّة . وَعَدَدُ اللهُ عَلَى المحدّة . وَعَدَدُ اللهُ عَن المحدّة . المحدّة المحدّة المحدّة المحدّة المحدّة الله المحدّة الله المحدّة المحدد ال

لى حامع الزيدى ، أيواب السنائب ، منتف عبشالم حقق بن عدد عوف الزهري فطف .
وقع العداب ٢٧١٨ - ٢٧٢١. علامهما وكودك فرركاب: "سيدين ويرف الزهري فطف ،
كواتو ف ٢٧٤٨ - ٢٧٢١. علامهما وكودك فرركاب: "سيدين ويرثي فرات المجاهدة والمادك والمادك المادك المادك المادك المادك المادك المادك والمحت كوداب كيا عبد المادك والمحت عبد المادك والمحت عبد المادك والمحت المواسعة المحتودي من الودول عبد المادك وصحيح المحتمدة المحتودة ٢١٨٧١، و فرادك المحتمدة المحتمدة والمحتمدة المحتمدة الم

ہ راوی نے آکہا 4''انہوں [معید نظائفا ] نے ان نواعظام کا شار کیا اور دسویں[کانام لینے ] سے خاموش ہوگئے۔''

لوگوں نے موش کیا: ''اے ابوالا کور! عندیم آپ کو اللہ کی تم ویتے ہیں [ میں جنلامیکے ] کدوسوال مختص کون ہے؟

انہوں نے کہا: تم نے مجھے اللہ تعالی کا تنم دی ہے [تو سنوک ] ابوالا عور جنت میں [داخل ہوگا - ]

انہوں سے نے ذکر کیا" ' وو[ لیتی ابوالاً عود ] سعید بن زید بن عمرہ بن تغیل پڑھٹا ہیں۔''

اس مدیث شریف بیس آنفسرت منطقیقی نے اجمالا دی افراد کے بارے بیس جنتی ہونے کی بشارت سنائی ،کون مسلمان ان خوش بخت هفرات کے اسائے مبار کہ جائے کے لیے جسمہ شوق اور مرایا انتظار نہ ہوگا؟

# ٨\_ يبليه اجمالي بير تفصيلي بشارت:

امام بخاری رحمد الله تعالی نے حضرت ابو بریره دفات سے دوارت قبل کی ہے کہ:
" أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ ال

سله حسرت معیدین زید فکت سے دوایت کرنے وا فی تعمل تے بیان کیا۔

سل البرانامور معترب معيد بن ثرير فالتركز كاكتيت سبب. سكه مسموع البحدريود كام الإذان وباب من جلس في المستحد ينتظر الصلاة و فضل السساحد و مسرد من وفد المعدد عند مسرد من وفد المحديث ١٥٠ - ١٤٢/٢ . ١

#### (\$("")\$>\$\\$(#\B)\$\\$\\$(\P-\F\\\)!

اس مدیث شریف میں آئنفرت مشکھیٹے نے ابتداہ میں جائے نماز میں ہا وضور بیٹے ہوئے مخص کے لیے اہمالاً بشارت سائی کہ فرشتے اس پر درُ دد بھیجتے ہیں ، بھراس اہمال کی تفصیل بتلائی کی فرشتے اس کے لیے منفرت ورحت کی دعا کرتے ہیں۔

#### حديث شريف مين فائده ديكر:

آ تخضرت مِشِيَّةِ نِ بِشَارت كا أَ قازعام بات عِرْ ما يا جس بَسُ ادنَى اوراعلَى دونوں تم كى بشارتوں كا حمّال تعاميكن انها ئے بشارت بش سب سے باعد و يالا چيزوں كا تذكر و فر مايا ـ اى بارے بش نمام اين الي جمر و رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز جن

" فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ السَّنَّةَ فِي الْبَشُرِى أَنَ تَكُونَ بِالْآقَلِ ثُمَّ يُحَتَمُ بِالْأَعْلَى لِلْآقَلِ ثُمَّ يُحَتَمُ الْأَعْلَىٰ لِأَنَّهُ الْكَامَ الْحَمَّالِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْبَشَارَةُ أَوْلًا ، وَتَبِيئُهَا آحراً لِآنَ الْعَامَ الْحَمَّلُ أَنْ يَكُونَ السَّلَامُ الْبَشَارَةُ أَوْلًا ، وَتَبِيئُهَا آحراً لِآنَ العَامَ الْحَمَّلُ الْوَلَى مُرُولًا لَمُعَلَّ لَكِنْ حَصَلَ بِلْلِكَ سُرُولًا لَمُ اللَّهُ وَيَادَةُ خَيْرٍ ، وَالَّذِي أَنَى فِي التَّفْرِينُ هِيَ الْمَغْفِرَةُ وَالرَّحْمَةُ. لِلْاَمْ لَيَ المَحْوَلِينَ إِلَى المَعْفِرَةُ وَالرَّحْمَةُ . فَمَنْ غُفِرالَةُ وَرُحِمَ فَهُو أَعْلَى المَحْوَلِينَ \* لِ

''اس احدیث شریف ایس اس بات کی دکیل ب که بشارت بی مسنون طریق سے ب کہ اس کی ابتداء اوٹی اور اختیام اعلی سے جوء کیونکہ اس سے مسرت نریادہ ماصل ہوتی ہے۔

حدیث خریف سے اس کا شوت اس طرح ہے کہ آپ مطاقاتی نے پہلے بشارت کواجمالاً ذکر فربایا ، مجراس کی تفصیل بتائی۔ اور عام دیا نس اس بات کا اخبال ہے کہ دوسب باقول سے اطل کی ہو میاسب سے کمتر بات کی دعا ہو و کیکن بہر صورت وہ باعث مسرت ہے۔ کیونکہ ان کی دعا خبر میں اضافے کا ر المرابع الم

خلامہ محققہ ریر کہ بمارے نبی کریم مطبقہ فی دران تعلیم بسالوقات اپنی محققہ کا جمال یک پیش فریائے ادر پیراس کے بعد تفسیل ہے تفتگوفر مایا کرتے تھے۔





ر آھے) اسلوب استفہام

ودران تعلیم سامعین کومتوجہ کرنے اور بات کی تاکید کے لیے اسلوب استفہام کا اگر بہت گہرا ہوتا ہے ۔ تعلیم و تربیت کے دوران ھارے تی کر یم مطاق آئے کئرت سے اس اسٹوب کو استعال فرمائے ہتے ۔ اس بارے جس سیرت طیبہ جس موجود منحدوث واجہ جس سے تمن توفیق آئی ہے فریس جیش کے جارہ جیں:

## ا۔ یوم نحر، ماوذ والحیاور مکہ کے ناموں کے متعلق سوال:

ا کام بخاری اورا کام سلم رحمر الفدندانی نے حضرت ابو یکر و بڑائند ہے روایت نقل کی بے کدائموں نے بیان کیا:

" حَطَلَبْنَا النَّبِيُ عِلَيْكُمَ لِنُومُ النُّحُرِ. قال: " أَتَذَرُونَ أَنَّ يَوْمٍ هَذَا؟" فَلْنَا: " أَلَهُ وَرَدُهُ لَهُ أَعْلِمِ."

فَسَكَتَ خَتِّى ظَنَدًا أَنَّهُ سَيُسَيِّهُ بِغَيْرِ أَسُمِهِ ، قَالَ : "أَلَيْسَ يَوُمُّ النَّحُر؟".

فُنْنَا: "بُلَيْ".

قَالَ: أَيُّ شَهْرِ هَذَا؟".

قُلْكَ : اللَّهُ وَرْشُولُهُ أَعْلَمُ".

فَسَكَتَ خَنِّى ظَلَنْنَا أَنْهُ سَيْسَيِّيُهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ: "أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّة؟".

قُلْنَا: "بَلَيْ".

قَالَ: أَيُّ بِلَدٍ طَفًا ٢٣.

يُلْنَهُ: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ ".

غَمَكَتُ حَتَّى ظَنَّنَا أَنَّهُ مَنْيُمَوِّيَهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ : " أَلْيُسَتُ بِانْبُلْدَةِ الْحَرَامِ؟".

قَالَ : "قَانِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَأَمُوالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ كَخُرُمَةِ يَوُمِكُمُ هذَا . فِي شَهَرِكُمْ هذا ، فِي بَلَدِكُمْ هذا ، إلىٰ يُؤمِ تَنْقُونَ رَبُّكُمْ. أَلَاهُلُ بَلُغَتُ؟"

قَالُوا: "نَعَهُ".

قَال: " ٱلنَّهُمَّ اشْهَدُ ، فَلْيُبَلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَرُبُّ مُبَلِّغ أَوْعَىٰ مِنْ سَامِعِ، فَلَا ثَرَ جِعُوا بَعُدِيَ كَفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمُّ رِفَابَ بَعْضِ. "كُ

بی منطقی نے قربانی کے دن سمیں خطب ارتباد فرماتے ہوئے کہا:

" كياتهي معلوم بكرة ج كوان ساون ب؟"

ہم نے عرض کیا: "الفد تعالی اوران کے رسول (منظیقیے ) زیادہ م نے جیں۔" آپ منظیقیج خاموش ہو محے ، بیبان تک کہ ہم نے سمجھا : آپ اس کا کوئی اور تا مرکھیں مے۔ آپ نے فر مایا: "کیا بیقر بانی کا دن کیس !"" ہم نے عرض کیا: " کیون کیس ۔"

اً بِ الْمُنْفِقِعِ فَي فَرِيلًا "مَدُولَ مَامِينَ بِ؟"

ہم نے عرض کیا ''الشائدانی اوران کے رمول (منطقیقی) زیادہ جانے ہیں۔'' آپ منطقیق خاصوش ہو گئے ، میدان تک کدائم نے گمان کیا کدآ ہے اس کا

ملمنتفق عليه: السميع الميحاوي، كتاب التحجارات المحتفية أدام من وجه اللحفيف 1921. 2007: وصنوع مسلم كتاب القيامة ويان تعليظ تستريم الماماء والأعراض والاموال، وقد السندية 1949/ 2008: عناده - 1971-1971 القاط منصف المخاري كي يماء

کولی اور فام رکیس کے ۔ آپ نے فرونیا " کیا بیدة والحوثیس ا" کولی اور فام رکیس کے ۔ آپ نے فرونیا " کیا بیدة والحوثیس ا" ہم نے اور ش کیا تہاں شرور ہے۔"

آب مِنْ الْمُعَلِّمَ فَيْ مِلْهِ! " يكون ما شهر بي؟"

ہم نے عرض کیا: "اللہ تعالی اوران کے دمول (مِنْفَقَاقِ) زیادہ جائے ہیں۔" آپ مِنْفِقَقِ خامول ہو گئے ، یہاں تک کہ ہم نے گان کیا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ نے قرمایا:" کیا پرحمت والاشٹرٹیں؟" ہم نے عرض کیا: " کیون ٹین "آپ مِنْفِقَقِ نے فرمایا: پس تمہارے فون

پیغام [اقبی ] پہنچاد یا ہے؟' انہوں نے عرض کیا:'' بگ ہاں۔'' آپ مِنْ کَیْنَ نے قربلیا: اے انٹدا حموم ہو جائے۔[یہاں]موجود [حضرات]

غائب الوگوں مو امیری بات] پہنچا ویں ۔ پس کتنے ال لوگ جن تک ابات آرائیائی جاتی ہے، سنے والوں سے زیاد میادد کھنے دالے ہوتے ہیں۔ میرے بعد کافر شاہ وجانا اکرتم آبل بیں ایک وہرے کی گردیس ارما شروع کردد۔"

اس مدیث شریف میں آنخضرت مشکر آئے اسلوب استفہام استعال کرتے ہوئے ، تین وفعہ حضرات محابہ سے استفسار فرمایا: ''کیا تمہیں معلوم ہے کہ بیون کون سا ہے؟ بیمبینہ کون ساہے؟ بیشبرکون ساہے؟''

اوراس اسلوب کے استعمال کے بس منظر بھی آپ بیٹی کچھے کا مقصود۔واللہ تعالی اعلم۔ بیر تھا کہ کہ بخلائی جانے والی بات کی طرف حضرات محالیہ کمل توجہ کریں اور اس بات کی مخلمت وابسیت ان کے دلوں میں جاگزیں ہوجائے۔علماتے است رحم م اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں علامتر کھی رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں:

" سُوَّانَهُ عَلَيْهِ فَقَالَةً عَنِ الثَّلائَةِ ، وَسُكُونَهُ بَعْدَ كُلِّ سُوَالِ مِنْهَا كَانَ لِاسْتِحْضَارِ فَهُومِهِمُ ، وَلَيُقَلِلُوا عَلَيْهِ بِكُلِيتِهِمُ ، وَيَسْسَتَشْعِرُولُا عَلَيْهِ بِكُلِيتِهِمْ ، وَيَسْسَتَشْعِرُولُا عَلَيْهِ بِكُلِيتِهِمْ ، وَيَسْسَتَشْعِرُولُا عَلَيْهِ بِكُلِيتِهِمْ ، وَيَسْسَتَشْعِرُولُا عَلَيْهِ اللَّهُ مَا يَعْدَ هذَا: "فَإِنَّ دِمَاءَ كُمْ مَسَلَحَ" مُبَالَغَةً فِي تَحرِيْمِ هذِهِ الْأَشْيَاءِ". "

''آپ مشکھی کا تمن مرتبہ ہو چھنا اور پھران میں سے ہرسوال سے بعد خاموش ہونا اس کے بعد خاموش ہونا اس کے بعد خاموش ہونا اس کیے تفاق کا مور ہمتوجہ ہوجا کیں اور انہیں بتلائی جائے والی بات کی عظمت کا احساس ہو جائے۔اور آ میں مشکھی نے اس سے بعد قرایا:

﴿ فَاِنَّ دِمَاءَ كُمُ ...... ﴾

" بقیناً تمبارے خون من " تا کہ ان اشیاء [خوتوں اور مالوں ] کی حرمت خوب واضح موصائے۔"

ای بارے میں امام تووی مرحمہ اللہ تعالی تے تحریر کیا ہے:

" هذا السُّوَّالُ وَالسُّكُوْتُ وَالتَّفْسِيرُ أَوَّادُ بِهِ التَّفْخِيمَ وَالتَّفُرِيرَ وَالتَّبَينَةَ عَلَى عَظِيْمِ مَوْتَبَةِ هذَا الشَّهْرِ وَالْبَلَدِ وَالْيُوْمِ". " " آنخطرت بِشَيْرَيْخَ كَاسَ استغبار ، سكوت اورتغير كامتعود اس مبيني ، شهر اورون كى عظمت اوربلندى كو أجا گركزة ، اس كى طرف توجد واذنا اور وَ حاضر مِن كَى وَ بَنْ شَيْن كردانا تَعَادُ"

لماعلى القارى رحمه الله تعالى لكصة بين:

" أَرَادَ بِهِلَذَا الْإِسْتِفْهَامِ أَنْ يُقَوِّرُ فِي نَفُوْسِهِمْ خُرْمَةَ الشَّهْرِ وَالْبَلَدَةِ وَالْيَوْمِ لِيَبْنِي عَلَيْهِ مَا أَرَادَهُ".\*\*

الم آب منظرة في إلى استفهام كرور بعدان كرو بنول مي اس ماه، شهر

سلم منقول او: فنع المبادي 4/1 هـ 10 كيزالانظيميو: عبدة القادي ٣٩/٢. سلم اشراح المتوي (١٩٩/ ١. سلم مرفة العقيم ٥٩٧/٥ واقترالمانطيمونشرح الطبي ٣٠١٥-٢٠١١.

## CALLIN SACRETURE SACRETURE

اوردن كاحرمت كورائخ كرناچا باتا كداسية مقسودكي اس پر بنياوركيس ـ"

عديث شريف بين فائده ديكر:

ال حدیث شریف میں آن خفرت بیش آیا آئے خونوں ، الوں اور عزاق کی حرمت الاست میں الدی اور علاق کی حرمت کو بین خونوں ، الوں اور علاق کی حرمت کو بین خون ماہ فود پر چھنے میں آسائی ہوتی ہے۔ ملامہ بلی دحراللہ تعالی نے لکھا ہے:
" فی ملافا التّسَفِیل وَلِیُلٌ عَلَی اسْتِ حَبَابِ حَسَوْبِ الْامْتَ لِ مَنْ وَلِیْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰهِ ا

"اس مثال کے بیان کرنے میں ایک چیز کو اس جسی دوسری چیز پر قیاس کرنے کے استجاب کی دلیل ہے۔"

٢ - پانچ دفعنس كے بعد ميل باقى رہنے كے متعلق بوچھنا:

لهام بخاری اوراه م سلم رقبهما الله تعالی نے حضرت ابو بریرہ بنی تین سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے دسول اللہ منطق کی کوفرہاتے ہوئے سنا:

أَرْأَيْتُمْ لَوَ أَنَّ نَهْرًا بِبَابٍ أَحَدِكُمُ يَغَتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمُسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبِقِيُ مِنْ دَرَيَهِ؟".

قَالُولَا: " لَا يُبقى مِنُ ذَرَبْهِ شَبُعًا".

غَالَ: " فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّفَرَاتِ الْمُعَمِّرِي بَمْحُوا اللَّهُ بِهَا الْحَطَايَا". ٤ " أَكُرُكُي فَخَفَ كَ ورواز ب يُنهرا جاري إمو، اوروه روزانداس مِن يَا فِي

سلمه شرح الطبق 2/4 1 1 1. اگربار ب هم تغییل کماب عذ است ۱۹۳ ۱۹۳ بردیکی براید است ۱۹۳ بردیکی براید براید براید شخص منفل علیه : صدوب البعادی و محلب موقف الصلاة ، بعد الصلوات العدس محادة ، وخد الدین بالی الدین الدین بالده ۱۹۳۸ براید تعدسی به ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۸ براید تا براید تا براید تا ۱۹۳۸ براید تا الفاع مدید تری الفادی تری براید تا الفاد تا براید تری برای رج ( <u>بار میشد جن س</u> کا کیستان کو مواد ایستان کا اس کو کا ایستان کو باق مرجه خسل کرے ، قوتم کیا تکھتے ہو کہ ایسا کر ہا اس کی سکل کو باق مجمود کے 25"

انہوں نے عرض کیا:''وواس کی کیل کو ہائی شدر ہتے دےگا۔'' آپ مٹیکٹوٹر نے فرمایا:'' بھی حال پانٹی نماز وں کا ہے کہ انڈیٹوالی الن کے ساتھ گزنا دون کومنا دیتا ہے۔''

اس مدیث شریف بیس بھی آئخشرت منظیقی آئے سامعین کو کی طور پرمتوجہ کرنے سے نے سوالیہ انداز انتظار فریایا۔ حافظ این حجرر عمد اللہ تعالی فرمائے ہیں:

"[أَرَائِيَهُم]: هُوَ اسْتِفَهَامُ تَقُرِيرٍ مُتَعَلِقٌ بِالاِسْتِعُبَارِ أَيَ: أَسُيِرُونِي هَلُ يُلْهَى؟".ك

'' خبرطلب کرنے کی غرض ہے ہیا ستفہام تقریری ہے، بیغی : مجھے ہتلا ؤ کیاوہ باقی دینے دیےگا؟''

ارم طبي رحمدانشاقاني شرح حديث شرورة طرازين:

"تَفْظُ (لَوْ) يَقْنَضِى أَنْ يَدْخُلَ عَلَى الْفِعْلِ ، وَأَنْ يُحَابَ ، لَكِنَّهُ وُضِعَ الْإِسْتِفْهَامُ مَوْضِعَةً تَأْكِيْداً وَتَقْرِيرًا ، وَالنَّقْدِيرِ لَوْ لَبْتَ نَهُرٌ صِفْتُه كَذَا لَمَا يَقِي كَذَا".ك

"افقا [لو] كا تقاضا ہے كەنقىل پر داخل ہو [لین اس کے بعد تھن ہو] اور اس كا جواب دیاجائے الكین آپ بیٹ تیا نے اس كیا جگہ یات كی تا كيداور بیختنی كی خاطر استفہام استعبال فرمایا اور مقصودیہ ہے كدا گر اس تتم كی نهر موجود ہوتو [میل مجیل] باقی شدر ہے گی۔"

اس مدیث شریف میں آپ پھٹھ آنے تشہیدیمی استعال فرمائی ہے ، لیکن

الحالم منع تشاري ۱۹/۲.

اَ بِ عِلَيْنَ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَإِنْ إِنَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ

آپ بھٹھٹی نے تشبیہ کواک ویا ہے اور نہر کے کمل کو داد کرنے کو پانٹی نمازوں کے ''کنا ہول کو داد کرنے سے تشبیدی ہے۔ سائی القادگی دھماللہ تو لی قم طراز ہیں۔ '''وُغِنگس فیمی التَّسُنْهِ وَ حَیْثُ إِنَّ الْأَصْلُ مَشْبِیْتُهُ الْمُفَعَّةُ وَلِ بالکَنافشوس مُبَالِعَةُ البِ

" آ ب منظیم نے مبالد کی غرض سے تشبید کو اُلٹ دیا ، کیونکہ تشبید کی اصل صورت ہے، و آب کے معنوی چیز کوموں چیز سے تشبید دی جائے ۔"

#### ٣ ـ مان وارث ہے لگا ؤ کے متعلق سوال:

مام بخاری دسمالشقعالی نے حضرت عبدالله وَنْ قَتْنَ مندوالله وَایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" ذَنَ النَّبِيُ مُعَلَّقَةً : " أَيُكُمُ مَالُ وَارِيْهِ أَعَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَايهِ ؟". قَالُوْا: " يَا رَسُولُ اللَّهِ! مَا مِنَا أَحَدُ إِلَّا مَالُذَ أَحَبُ إِلَيْهِ ؟". قَالَ: " فَإِنَّ مَالَةً مَا قَدُّمَ ، وَمَالَ وَارِيْهِ مَا أَخُرُ". ث

" يُ عَلَيْهُ أَنْ أَلِياً " ثَمْ مُن سَ كُونَ عِ تِصَاعِ مِنْ سَ زياده

اليدوارث كالمل بيادا مو؟"

انہوں نے موش کیا:''یا رسول اللہ عِنْظَائِیَّۃ ! ہم میں ہے کوئی بھی ایہ: نہیں جس کوائٹال زیادہ میارانہ ہو۔''

آپ ﷺ تے فرمان '' مرب شک اس کا مال دو ہے جو اس نے آگے جیجا ( لیخی موت سے پہلے داواف میں فرج کیا۔ ] اور اس نے جو یال :

رائع مرداه المصالحة ٢ (٢ ٦ ). علاوه از يريه الشي والناكر في كاسلوب مي مشتق تفعيل تناب هذات منجات ١٨ (١٣٠ ملاحظ / ١٠٠)

يَّاهِ صحيح المعاري (كُتُكِ الرفاق أيفي متقلع من مناه فهو فدم رقم التحديث ١٩٣٠) ١٠٠ إ. ١٩٣٠.



يجهيج جوز اورواس كوارث كامال ب\_"

خلاصہ مفتقویہ ہے کہ تعلیم وٹر بہت کے دوران حارے نی کریم مفتقوق عاضرین کو ممل طور پر منوجہ کرتے اور بات کی تاکیدا ور پختل کی غرض ہے اسلوب استنہام استنہا فر ایا کرتے تھے۔



#### (22)

#### طلبهي استفسار

استاد کے طلب سے استفدار می فورد آگر کی دعوت ، مثلاثی جائے والی بات کی طرف کلی قوجہ کے لیے تغییرا دریات بچھنے کی آوی ترخیب بوتی ہے۔ ہمارے ٹی کریم مشتقق آبا اوقات بات بتلاتے سے پہلے ای موضوع کے متعلق شاگر دوں سے استفدار فر ما یا کرتے تھے۔ تو فیق الی سے فیل میں اس مللے میں تمن شوا پر بیش کے جارہے ہیں:

## ارمىلمان چىپەدرخت كے متعلق استفسار:

ا ہام بخاری دحمداللہ تعالیٰ نے حضرت این عمر پڑھیا ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" فَالَ رَمُولُ اللَّهِ عِلْمَا " إِنَّ مِنَ الشُّحَرِ شَحَرَةٌ لَا يَسقُطُ وَرَقُهَا ، وَإِنَّهَا مَثَلُ المُسُلِمِ ، فَخَذِئُونِيُ مَا هِيَ ؟ ".

فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِالُبَوَادِيُّ .

قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَتَلَكُمُهُ: ﴿ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي ٱلْهَا النَّحَلَةُ ، فَاسْتَحْيَنْتُ ۗ.

لَمْ فَالُوا: " حَدِّثُنَا مَا هِيَ بَا رَمُولَ اللَّهِ ﷺ؟!".

فَالَ: "هِيَ النَّخُلَةُ ".ك

" رسول الشريطي في في الإن ارفقول عن عن ايك ورفت ايها بك

ل. صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب تولِّ السحيَّاتِ (حفقه) ، أو وأخبرنا) و وأنبانا) ، وقع الحديث 11/4/4/11 .

وس کے ہے نہیں جمزتے اور وہ بھیٹا مسلمان کی ما نندہ ہے۔ بس تم جھے جلاؤ کدوہ کون ساہے؟

نوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔

هیدالله نظامۂ نے بیان کا:'' میرے دل بٹن آیا کہ دہ مجود کا درخت ہے ، م

[ممر] من شربايا" [لعن شرم كى بنابر فاموش ربا]

پھرانبوں[محاہدن] مرض کیا:اللہ کے رسول (مِنْظِیْنِج )! ہمیں جلا ہے! وہ کون ساور خت ہے؟

آب منظمة في الماين وكليوركا ورخت ب."

اس حدیث شریف کے مطابق آئے تخفرت مضاکیا نے حضرات محابہ سے ایسے ورخت کے متعلق استفسار کیا ، جو کہ مسلمان کی مانند ہے۔ ایام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کوائی کما ب[المجامع الصحیح] ش متعدد مقامات پر روایت کیا ہے۔ ایک مقام براس حدیث کے باب کاعنوان بایس الفاظ درج فرایا ہے:

[بَابُ طُرْحِ الْإِمَامِ الْمَسَأَلَةَ عَلَىٰ أَصَحَابِهِ لِيَخْفِرَ مَا عِنْدُهُمَ مِنْ الْعِلْمِ] \*\* فِي الْعِلْمِ] \*\* فِي الْعِلْمِ] \*\*

[ اُستاد کا شآگردول سے ان کاعلم جانچنے کی فاطرسوال کرنے کے متعلق باب] علامہ چنی رحمہ اللہ تعاتی نے شرح حدیث بھی تحریر کیا ہے:

"فِيَهِ اِسْتَجُبَابُ إِلْقَاءِ الْعَالِمِ المُسَأَلَّةَ عَنَى أَصُحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ أَمْهَامَهُمُ وَيُرَجِّبَهُمُ فِي الْفِكُرِ".\*

"اس وحديث إلى عالم كانت شاكروكي محديد بيد ما شيخ اورأيمين فور ألمركى مرفيد بيد المرابي المراب

سلم صحيح البخاري -كتاب العلم ١٠ /١٤٧٠ . ٢ عسدة القاري ١٥/١٠.

ا کیک دوسرے مقام پر معفرت امام رحمہ اللہ تعافی نے عنوانِ باب بایں الفاظ تحریر میرین

فرمايا ہے:

[ بَابُ الْغَهُمِ فِي الْعِلْمِ] ٣-

(علم من مجر بوجوے كام لينے كے تعلق باب)

مافقاین جرد حدالله تعالى نے مدیث شریف كی شرح بي تحريكيا ہے:

" وَفِيْدِ التَّحْرِيُضُ عَلَى الْفَهُمِ فِي الْعِلْمِ ، وَقَدُ بَوَّبَ عَلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ: [بُابُ الْفَهُم فِي الْعِلْمِ]" \*

''اس (حدیث شریف) بی (حمول) علم کے لیے مجو یوجہ سے کام لینے کی ترغیب ہے۔ مؤلف نے اس حدیث پر باب کاعنوال: اعلم بی مجھ بوجہ سے کام لینے کے متعلق باب ] دکھا ہے۔''

### <u> مدیث شریف میں فائدہ دیگر:</u>

علادہ ازیں اس مدیث تریف عمل آنخفرت بنگری اے مؤمن کی کیفیت اور

عالمت كومثال سے بیان فربایا ہے۔ حافظ این جمر رحمالش تعالی نے تحریر کیا ہے:

" وَفِيَهِ ضَرَبُ الْأَمْثَالِ وَالْأَشْبَاهِ لِزِيَادَةِ الْإِفْهَامِ ، وَتَصُوِيُرِ الْمَعَانِي لِتُرْسَخَ فِي اللِّيْهُنِ وَلِتَحَدِيْدِ الْفِكْرِ فِي النَّظرِ فِي حُكُم الْحَادثَةِ". "

"اس و دیث إس إبات كو ) المجى طرح سمجائ اور معانى كى تصويم فى كى ليد مثالول كاذ كركر نا اور تشييد دينا فايت بوناب ناكه بات ذبي نشين بوجائ اور بيش آيده بات برتوج مركوز بوجائي."

ئے صبحیع البیماری، تحتیب العلم: ۱ آباہ 1 ۔ \*\* العربیع المسابق 1 (۱ ۲ ) ۔ انوازے عمل تحصیل کیاب مذارے متحل کے ۱۹۲۱ روکے کے

#### ع مفلس کے بارے میں استفسار:

المام مسلم رحمدالله تعالى في حصرت ابو جريره فالله كالميت تقل كى ب كررسول الله يطيق نف درياف فرمايا:

" أَمْدُرُونَ مَا الْمُغُلِسُ؟".

فَالُوَا: " ٱلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنُ لَا دِرُهُمَ لَهُ وَلَا مُتَاعً".

محابے نے عرض کیا: '' ہم بین ہے مقلس وہ ہے جس کے پاس درہم ہول شد م

اس پرآ مخضرت بیش کو آنے فرمایا: "ب شک بیری آمت بی سے مقلس روز تیا مت تمان دروز ہے اور زکا ہے کے ساتھ آئے گا اور اس نے کی کو گائی دی ہوگی ، کسی کا مال: ناجائز ) کھایا ہوگا ، کسی کا مال: ناجائز ) کھایا ہوگا ، کسی کا خون ناجائز ) کھایا ہوگا ، کسی کو ان اجائز ) مارا ہوگا ۔ اس [مظلوم] کو اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا ۔ وہر کے کو بھی اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا ۔ وہر کے کو بھی اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا ۔ وہر کے کو بھی اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا ۔ وہر کے کو بھی اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا ۔ وہر کے کو بھی اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا ۔ وہر کے کو کر اس پر ڈال دیا جائے گا ، وہر کے گا تمان ہو گائی توال دیا جائے گا ،

مله صحيح مسلم، كتاب المبر والصلة والأداب ، يقب تحريم الظلم ، رقم الحديث ٩٥(٢٥٨١)، ٤/١٩٩١ .

عراس كو إجهم كى } أحمد من جينك دياجات كار"

اس مدیث شریف میں آنخفرت منطقی نے تفکو کا آن زمحابہ ہے اسفلس ] کے متعلق استفداد سے قرابا۔ جب و انحیک جواب نہ وے پائے ، تو آپ منطق کی نے آئیں درست جواب ہے آگاؤ کم بابا۔

## ٣\_غيبت كے متعلق سوال:

المام مسلم مرحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہر پر ویٹھٹنز سے دوایت تقل کی ہے کہ رسول اللہ مطابقاتی نے استضار فر مایا:

" أَتُذَرُونَ مَا الْغِيْبَةُ؟".

غَالُوا: " اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ".

قَالَ: " وْكُرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرُهُ".

قِيْلَ: " أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَجِي مَا أَقُولُ؟".

قَالَ: " إِنَّ كَانَ فِيَهِ مَا تَقُولُ فَفَدِ اغْنَبَتَهُ ، وَإِنَّ لَمْ يَكُنُ فِيْهِ مَا نَقُولُ ، فَقَدُ بَهَتَّهُ " له

"كياتم وت بوكيفيت كياب؟

انبول نے عرض کیا:" اللہ تعالی اور ان کے رسول مِنْظَیْقَ زیارہ جائے میں۔"

اً پ مِنْ اَنْ مَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَمَا فَيْ كَ مَعَلَى تَهَارَاوه بات وَكُر كَرِمَا جَسَ كُو وه تا يسند كرتا ہو''

عرض کیا گیا:" اگر مرس بھائی میں میری کی بوئی بات موجود مورا

ل صحيح مسلم ، كتاب البر والمصلة والأداب، باب شخريم الغيبة ، رقم السديث . ٧٠ (١٥٨٩) ، ٢٠٠١/٤.



آپ[اس بارے بی ] کیا قرائے جی؟" آپ مظیمی آئے فرمایا:"اگراس بی تہاری کی ہوئی بات ہو، قوتم نے اس کی فیب کی اور اگراس بی تہاری کی ہوئی بات نہ ہو، قوتم نے اس پر بہتان بائد ھا۔"

اس مدیث شریف سے میہ واضح ہے کہ آنخضرت دینے آئے مصرات محابہ کو حقیقت غیبت بنانے سے پیشتر انٹی ہے اس بارے میں دریافت فر مایا اور پیطر زنعلیم بلا شک و شبہ طلب کو تو وفور وفکر کرنے کی عادت والباہ بدر بعد میں بتلائی جانے والی بات کی طرف ان کی کئی توجہ مبذول کروائے کا باحث بنتا ہے۔



#### (23)

## قابلِ شرم باتوں کا کنابیۃ ذکر کرنا

العارے نی محترم می<u>ندائی</u> مرایا حیا تھے۔ آپ میکائی پر دہ تشین دو ثیزہ ہے بھی زیادہ شرمنے تھے۔ سلامد زیائی اور بیہودہ گوئی ندتو آپ کی عاوت مبار کہ شل شامل تھی اور شدی آپ ایسا لٹکاف ہے کرنے والے تھے۔ ساماتندیم و تربیت کے دوران اگر کسی قابل شرم بات کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہو آپ بیٹے تین اس کورمز و کنامیہ ہے تھے اوریتی الی سے سیرے طیبہ ہے اس بارے ش تین مثالیں بیش کی جاری ہیں:

## ا \_قصه جريج مراشقان بيل كنابير:

المام بخاری رحمداللہ اتعالیٰ نے حسزت ابو بریرہ مٹائٹٹ سے روایت آئل کی ہے اور انہوں نے نجی کریم مفضّائی آ سے روایت تقل کی ہے کرآ پ مفضّائی کے نے فر مایا:

" لَمُ يَعَكَّلُمُ فِي الْمَهَدِ إِلَّا شَكَانَةٌ ؛ عِيَسْنِي الْكَثْلِ. وَكَانَ فِي نَنِيُ إِسْرَائِيْلَ رَخُلٌ ، يُفَالُ لَهُ خُرَيْجٌ ، كَانَ يُصَلِّيُ ، فَحَاءَ تَهُ أَمَّهُ، فَدَعَتُهُ ، فَقَالَ: " أُجِئِيْهَا أَوْأُصَلِّي؟".

فَقَالَتُ: "آللَّهُمُّ لَا ثَمِتُهُ حَنَّى ثُرِيَةً وْجُوْهَ الْمُوَمِسَاتِ". وَكَانَ خُرِيَجٌ فِي صَوْمَعَيهِ ، فَتَعَرَّضَتْ لَه إِمْرَأَةٌ ، وَكَلَّمَتُهُ ، فَأَيَى ، فَأَثْتُ رَاعِيًا ، فَأَمُكَنَّتُهُ مِنْ نَفْسِهَا ، فَوَلَفَتْ غُلامًا ، فَقَالَتُ: "مِنْ جُرَيْجٌ".

فَأَتُوهُ ، فَكَسَرُوا صَوَمَعَتُه ، وَأَنْزِلُوهُ ، وَسَبُّوهُ ، فَتَوَضَّهُ وَصَلَّى،

كَ طَاعَتُهُ وَاصْحَبِعَ الْمُحَارِي، كَتَابَ الْسَاقَتِ، باب هنفة النبي فَلْيُكِيَّخُ ، وقع المحديث ٢٥ ١٠٥٠، ١٦/١٥٥٠. على المعقَّدِينَ المعرجِع السيابق، وقع المحديث ١٩٥٩/١/١٥٥.

تُمْ أَتَى الْفُلَامُ ، فَقَالَ : " مَنُ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟".

فَالَ: " أَلرَّاعِي".

قَالُوا: " نَبُنِيُ صَوْمَعَتُكَ مِنْ ذَهَبٍ".

قَالَ: لَا ﴿ إِلَّا مِنْ طِلْيُنِ \* . اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

"" مود میں تین بچوں کے سواکس نے بات نہیں کی: عینی مذالیہ اور وسرے نچ کا واقعہ یہ ہے کہ ما ہواسرائیل میں بڑتے ٹامی ایک خض تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے کہان کی دالدہ آئیں اور ان کو بلایا۔انہوں نے [اسپے دل میں] کہا: "میں دالدہ کو جواب دوس یا نماز پڑھتار ہوں؟"

اس پر [ناراض ہوکر]ان کی [والدہ] نے کیا:'' اے انشد! اس کواس وقت تک موت شدوینا، جب تک کدآ پ اس کوزانید عورتوں کے مشدندہ کھا دیں۔'' جرتئے اپنی عبادت گا ہیں تھے کہ ایک عورت ان کے روبروآئی اور ان سے بات کی الیکن انہوں نے انکار کردیا۔

چردہ ایک پڑداہے کے پاس آئی ،خودکواس کے پردکیا اور ایک نے کوجم دیا۔ بھر کہا''[بیدی ] جرت سے ہے۔''

لوگ ان کے پاس آئے ان کے عبادت خانے کوٹو ڈا مائیس نیچ آتارااور کالیاں دیں ۔ انہوں نے وضو کیا اور تماز پڑھی ، پھر بیچ کے پاس آئ کر کہا:''اے سیچ ! تیرایا ب کون ہے؟''دو بولا!''جے واہا''

> لوگوں نے کہا: ''ہم آپ کی عمادت گاہ سونے کی بنادیتے ہیں۔'' انہوں نے کہا: ''ہرگزشیں ایم مٹی ہی ہے ( بناؤ اِسسالحدیث''

اس مديث شريف مين آ مخضرت مطيّقة إن فاحشر عورت كي دعوت برائي كاذكر

<<u>((m)</u>€>**\$**<<u>((m)</u>€>\$<<u>((m)</u>€>

رمز دکنامیہ سے کیا۔ آپ مختلی نے اس بارے میں صرف میر آریا: '' ایک مورت ان کے دور د آئی اوران سے بات کی اورانہوں نے انکاد کر دیا۔''

المَّمَ الْمُرَائِي جُرُهُ رَحَمَا اللَّهُ قَالَىٰ خَشْرَى صَدِيثُ مُنْ كَرِيكِيا بِ: "وَفِيْهُ وَلِيُلَّ عَلَىٰ أَنَّ مِنْ أَدَبِ السَّنَّةِ الْكِنَايَةُ عَنِ الْأَمُودِ الْفَاحِشَةِ. "عَلِهُ

'' پیر[ مدیث] اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سنت سے ثابت شدہ ادب پر بیہے کہ قابل شرم ہاتوں کا ذکر کنامیہ سے کیا جائے۔''

#### ٢ يحسل حيض مين كنابيه:

ا مام بخاری اوراما مسلم رحمهما القد تعالیٰ نے حضرت عائش تراہمیا ہے روایت نقش کی ہے کہ انہوں نے بیان قرمایا

" سَأَلَتِ امْرَأَةَ النَّبِيُ عَلَى الْهَ " كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا؟". . قَالَ: " فَذَكَرَتَ أَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِنَّمُ تَأْحُدُ فِرُصَةً مِنْ مِسُكِ فَتَطَهُرُبِهَا".

قَالَتُ: " كَيُفُ أَتَطُهُرُ بِهَا؟".

قَالَ: " تَعَلَيْرِي بِهَا شُيُحَانَ النَّهِ". وَاسْتَثَرَ(وَأَشَارَلْنَا سُفْيَانُ ابْنُ نُمِيْنَةَ بِيلِمِ عَلَى وَجُهِهِ.)

فَالَ: " قَالَتُ عَالِشُهُ وَكُلُّنَا : " وَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيُّ ، وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النِّبِيُّ ﷺ فَقَلَتُ : " تَقَيِعيْ بِهَا أَثْرَ الدَّمِ". \*\*

#### لے بھیجة النفوس 1944ء

الله متفق عليه: صحيح البحاري « كتاب الحيش » باب دلك المرأة نفسها إدا تطهّرت من المحيش » و كيف تقسل - ... وقم المحديث: ٤١٩/١٠٣١ وصحيح مسلم « كتاب المحيش » باب استحباب استعمال المفتملة من الحيش فرصة من مسك في موضع الدم، وقم المحديث ١٠ (٣٣٣) » (٢٠٠١ القائمة من الحيث عمل عن ... "آیک مورت نے آی منطقاتی ہے ہو چھا کروہ اپنے میش کا تسل کیے کرے۔" اس راوی یا نے کہا:" انہوں [ ما کشر بڑاتھا ] نے ذکر کیا کہ آپ منطقاتی نے اس کو طریقہ تسل جائی ہے۔" اس کو طریقہ تسل جائی ا\_ 1 مجرآپ منطقاتی نے فرمایا ]:" مجرتم منک میں جما موالی اے کرائی ہے ہا کہ ما ممل کر لو۔" اس مدہد میں نے اور محمان " میں مال مریک مال کر اورائی ما مال کروں وہا"

اس وعورت ] نے ہو جما:'' جمل اس سے کس طرح یا کی حاصل کروں؟'' آ ب مطرکتی آئے قرمایا:'' سیمان اللہ اس سے پاکی حاصل کرو۔'' آ ب مطرکتی آئے اپنے چیزے کو جمیا لیا اسفیان بن عید نے اپنے ہاتھ کو

ا ب محفظا کے اسے چرے و تھیا میال معیان میں میمینہ ہے اس واقعہ و اسے چرے پر کھتے ہوئے ہارے کیے اشارہ کیا )

اس (رادی) نے بیان کیا:''عاکثر نظافیا نے فرمایا:''میں نے اس کو اپنی طرف کینچا اوراس کو تی ایس کو اپنی طرف کھینا طرف کینچا اوراس کو تی بھٹے تھا کا مقمود سجھاتے ہوئے کہا:'' اس کوخوں کی جھیوں پر پھیرلیا کرد۔''

اس حدیث شریف میں آنخضرت مطاقیقائے نے تھسل چیش کے بعد عودت کے شرم گاہ پر کیڑے کے چھیرنے کا ذکر دمز و کنامیہ ہے کرتے ہوئے میان فر مایا: ''بھرتم مفک میں بسا ہوا کیڑے لیے کراس ہے یا کی حاصل کرو۔

حافظائن تجررهما للدُنقائي اس مديث شريف كي شرح كرتے موت رقم طرازيں: " فِيُهِ اسْتِهَ حَبَابُ الْكِنَابَاتِ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَورَاتِ." له

"اس[ عدیث ] ب پردے والی باتوں کے تعلق کتابیکرنے کا استماب البت ہوتا ہے۔

انبول نے بیامی تحریر کیا ہے:

" وَيْهُ الْإِكْيَمَاءُ بِالْتَعْرِيُضِ وَالإِشَارَةِ فِي الْأَمُورِ الْمُسْتَهِحَنَةِ. "مَنَّهُ

سلَّه لحا طَلَيْهِ: فتع الباري ٢٩٤١.

مناه لحافظتان السرح السابق ١٩/١ ١٤٠ أيتر الإعمان شرح اللووي ١٤/٤ ١٥١ عددة القاري ١٨٧/٣.

''اک سے قابل شرم ہاتوں کے یادے بیں دسروا شاروپر اکتفاوکر ٹا ٹا ہت موتا ہے۔''

حديث تمريف مين ديگر نوائد:

ن آخضرت میشین کا خانون کودین سے متعنق بات کی تعلیم دیتا۔ ک

﴿ بَيْ كُرُمُ مِنْ اللَّهِ كَامَا لَلْهِ مِهِا فِي فَاطْرِ جَوَابِ كَامَا وَكُرِيّا عِنْ ﴿ مَا كُلِدَكِ مِنْ تَصَرِّى قِلِ الوراطِّلِ اطَاقِ بِيرِيّا وَكُرِيّا \_ عَ

بينية البي موجود كي مي عورت كے موال كاتفصيل جواب دينے كي خاطر حضرت عائشہ بناجوا

كوموقع دينا-امام اين الى جمره رهمه القد تعالى في تركيا ب:

" يُوْخَذُ مِنْهُ تَعَلِيْمُ الْمَفْطُولِ بَيْنَ يَدَي الْفَاضِلِ ، لَكِنْ بَعُدَ مَا يُلُقِي الْفَاضِلِ ، لَكِنْ بَعُدَ مَا يُلُقِي الْفَاضِلُ الْحَكْمَ ، فَيَكُولُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْحِدْمَةِ لَهُ، لَا سِيْما فِي أَمْرِ بَكُولُ الْفَاضِلُ بَحَحَلُ مِنَهُ ، وَالْمَفْضُولُ لَكِيمَ الْإِنْ تَحَدُّثُ النِّسَآءِ بَيْنَهُنْ لَا يَقَعُ لَيْسَ ذَلِكَ مِمَا يَخْجُلُ ، لِأَنْ تَحَدُّثُ النِّسَآءِ بَيْنَهُنْ لَا يَقَعُ مِنْ حَلِيثِ الرَّحَالُ . "عَ

"ال سے فاصل کے رویر ومفول کا تعلیم دینا افذکیا جاتا ہے، نیکن ہے فاصل کی جانب سے بھم بیان کرنے کے بعد کی بات ہے۔ جھوصاً جب کہ اس معالمے بین فاصل کے لیے شرم اور ٹیکھا ہٹ ہو۔ اور مففول کے لیے ایک بات شہوء کے وکردائن میں مردول کے برنکس کورتوں کی باہمی گفتگوش

شرم والی کو لی بات نیس ہے۔"

الد السلط م تنسيل ك في مغان ١١٠٤٨ برد يمت.

على الماهمة و المناوي ١٤١٦/١ و عددة الفاري ٢٨٧/٢. تنزها تقريموا كراب هذا كامتحات ١٩٥٢/١٥٤

الع طاعظة بود فنح الباري ١٩٢١،١٩٤ عمدة الفاري ١٢٨٧/٣ و بهجة النفوس ١٦٩/١. يخزط عظ جوزكي عداكم مؤاس ٢٣٣م. ٢٢٥،

كم السريعة السابق ١/٨٦٠ . أيزها نظه وذكاب مذاكم فجات ٣٢٣. ٢١٣.

#### (3(m)\$x\$**(\$(\$)\$)\$**(\$(下沙藤(N)\$)

## س عورت کی جانب سے دعوت برائی کے متعلق کناریہ:

الم بخارى اورا مامسلم رحم الله تعالى في معرت الوبريده في في عدد ايت نقل كى بد اورائيون في في ترجم مطابقي أسك كما بد في مرايا

" سَبَعَة يُظِلُّهُمُ اللَّهِ فِي ظِلِم يَوْمُ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّةُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّمِ ، وَرَحُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي اللَّهِ الْحَسَنَا عِلَيْهِ وَتَفَرَّقُ عَلَيْهِ، الْمُسَاجِدِ، وَرَحُلَانُ نَحَابًا فِي اللَّهِ الْحَسَنَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقُ عَلَيْهِ، وَرَحُلُ طَلَيْهُ الْمُزَالَّةُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: " إِنِّي أَخَالُ وَرَجُلُ طَلِيْهُ الْمُزَالَةُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: " إِنِّي أَخَالُ اللهِ المَديثِ الحديث الحديث المُحديث اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهِلْمُ اللهُ اللهُ ا

"مات فتم كوگول كواللہ تعالى اس ون اپنے سائے بيل جگہ دے گا، جب كداس كے سائے بيل جگہ دے گا، جب كداس كے سائے بيل جگہ دے گا، ابنے رب كى عباوت بيل بروان چڑھنے والا او جوان ، ابنا آ و ئى جس كا دل سجد كے ساتھ لفكار بتا ہے ، وواليے اشخاص جواللہ تعالى كے ليے باہمى عبت كرتے ہيں ، الن كے ليے اور جدا ہونے كى اساس بيكى [للى محبت] ہے ، وو آ وى جس كوحسب ونسب اور حسن والى عورت نے بلایا تواس نے جواب دیا: "بے وقت شراق الله توان ہے درہ ہوں ، سالحد بٹ

اس حدیث شریف میں آن تحضرت منطق آیا نے عورت کی دعوت برائی کا ذکر رمز و اشارہ ہے کرتے ہوئے فر مایا:''اس کوصب ونسب اور حسن والی عورت نے بلایا۔''امام این جمرور حمداللہ تفالی نے تحریر کیاہے:

" هُنَا مِنَ الْفِقُهِ أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ الْكِتَايَةَ عَنِ الشِّيءِ الْقَبِيْحِ شَرْعًا،

لے مدین شریف کی تو ت کتاب مذا کے مل ١٠٩ بريا حقر أسيار

(4 m) 20 4 (2 m) 20 (1 m) 20 (

وَالْإِعْرَاضَ عَنْ تُسْمِيتُهِ. يُوَخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " طَلَبَتُهُ" وَالطَّلَبِ هُمَا يَغْنِي طَلَبَتُ مِنْهُ وَقُوْعَ الْفَاحِشَةِ المُمْخَرَّمَةِ ، فَكُنَّى بِطَلَبَتِهِ عَنْ طَذَا الْآمَرِ الْمُمْمَنَّوْعِ شَوْعًا ، وَلَمُ يَفْضِحْ بِهِ". لله يَفْضِحْ بِهِ". لله

" یہاں سے بید مشلہ معلوم ہوتا ہے کہ شرع کی نظر میں بری چیز کا ذکر کنا ہے
سے کیا جائے اور بیآ تخضرت میٹی تی کے الفاظ [اس مورت نے اس کو
طلب کیا] سے اخذ کیا جاتا ہے واور [طلب ] سے مراد بیسے کہ اس نے مرد
کو اس کے ساتھ برکاری کی فرض سے دعوت دی۔ اور آپ میٹی تی تی نے مرد
شرعاً منوع بات کا ذکر کنا ہے کی معراحت سے ندکیا۔"

. تنبي<u>ر</u>

قابل شرم باتوں کے کنامیہ سے ذکر کرنے کی عادت مبارکہ کے باوجود امارے نبی کریم مطاق آیا مدود میں دمز واشارہ سے بات ندفر ماتے ، بنکداس صورت میں صراحت اور وضاحت سے گفتگو فرماتے متھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اتعالیٰ نے حصرت ابن عباس بڑائیا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" لَمَّا أَتِي مَا عِزُ بُنُ مَالِكِ فَعَلَيْنَ النَّبِيِّ فِلْكَ قَالَ لَهُ: " لَعَمَّكَ فَاللَّهُ عَالَيْكَ فَاللَّهُ عَالَيْكَ فَاللَّهُ عَالَيْكُ فَاللَّهُ عَالَيْكُ فَاللَّهُ عَالَيْكُ عَلَمُ كَانِهُ عَلَمُ كُلَّ عَلَمُ كُونُ كَانِهُ كَانِهُ كَانِهُ عَلَمُ كُلَّ عَلَمُ كُلَّ عَلَمُ كُلِّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ كُلَّ عَلَمُ كُلَّ عَلَمُ كُلِّهُ كُلِّكُ فَعَلَمُ كُلِّهُ كُلَّ عَلَمُ كُلَّ عَلَمُ كُلَّ عَلَمُ كُلَّ عَلَمُ كُلِّهُ كُلَّ كُلِّكُ فَلَاكُ عَلَمُ كُلَّ عَلَمُ كُلَّ عَلَمُ كُلِّكُ عَلَمُ كُلَّ عَلَمُ كُلَّ كُلَّ عَلَمُ كُلِّكُ عَلَمُ كُلِّهُ كُلَّ كُلِّهُ كُلِّكُ عَلَمُ كُلِّكُ عَلَمُ كُلَّ كُلِّكُ عَلَمُ كُلَّ عَلَمُ كُلِّكُ عَلَمُ كُلِّكُ عَلَمُ كُلَّ كُلِّكُ عَلَمُ كُلِّكُ عَلَمُ كُلِّكُ عَلَمُ كُلَّ كُلِّكُ عَلَمُ كُلَّ كُلِّكُ عَلَمُ كُلَّ كُلَّ كُلَّ كُلَّكُ عَلَمُ كُلَّ كُلّ

قُالُ: " لَا يَارَسُولَ اللَّهِ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

فَالَ: "أَيْكُنُهَا؟".....لأيكنِّي.

قَالَ: " فَعِنْدَذَٰ لِكَ أَمَرَ بِرَ لَحْمِهِ ". ٣

سلِّه يهجة النعوس ٢٢١/١.

ع منجيع المخاري ، كتاب الحدود ، باب هل يقول الإثنامُ للمقر : "لطك قسست أوغمزت." وقم الخفيث ١٩٨٢٤ ١٩٨٤، ١٩٨٨.

''جب باعزین الک نی منطق کے پاس حاضر ہوئے ، تو آپ نے ان سے فرمایا:'' شاید کر تو نے بوسر دیا ہے ، یا اشارہ کیا ہے (یا ہاتھ سے جھوا ہے ] میاد یکھا ہے؟''انہوں نے عرض کیا:'' نمیس یارسول انٹد منظر آتا ہے'' آپ منطق کے نے فرمایا: کیا تو نے اس کے ساتھ ہم ہمر آن کر لی ہے؟'' آپ منطق کے نے کتاب سے کام زلیا۔

انہوں دادی آنے بیان کیا:" اس موقع پر آپ مین نے انیس رجم کرنے کا تھم ویا\_"

علاسه ميني رحمه الله تعالى وقم طرازين:

"خَاصِلُهُ أَنَّهُ صَرَّحَ بِلَفُظِ النِّبَكِ ، لِأَنَّ الْخُدُودَ لَا تَثْبُتُ بِالْكِنَايَاتِ". 4

'' مقعود ہیہ ہے کہ آپ مِشْرَقَتِمْ نے [ ہم بستری کی ] کے الفاظ کے ساتھ صراحت قربائی ، کیونکہ حدود کنایات کے ساتھ ٹابٹ ٹیٹن ہوتیں ۔''

حافظا بن جررهمه الله تعالى في تحرير قرمايا:

" مُحَلَّ وُجُودِ الْحَيَاءِ مِنْهُ فِئْكُمْ فِي غَيْرٍ حُدُودِ اللَّهِ ، وَلِهَٰذَا قَالَ لِلَّذِي إِعْتَرَفَ بِالزِّنَا: " أَرْكُنَهَا؟". ٤

" آپ منظوم کی طرف سے زقابل شرم باتوں کے ذکر میں میا مدود الله کے علاوہ و میکر باتوں میں تھی۔ اس لیے آپ نے اعتراف ناکرنے والے سے دریادت فرمایا " کیا تونے اس کے ساتھ ہم بستری کرلی ہے؟"



لى عددة القارئ ٤٧/٣. ﴿ ﴿ وَتَعَ الْبُرَي ٢/٧٧ هـ،



#### (24)

# ضروری با توں کی تعلیم میں نہ شر مانا

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چاہے کہ ادارے ٹی کریم مظفی آیا باردہ دوشرہ ہے جی نیادہ شرم وحیا والے تنے دلیکن اس کے باوجود آپ مشکی آیا مردوں اور کورتوں کو ضروری دیلی باقوں کی تعلیم وسینے ستو این النی سے ذیل میں اس مشلط میں چندا کیک شواہد ویش کیے جا رہے ہیں :

## ا-قضائے حاجت کے آداب کی تعلیم:

ا: حديث الي بريره مِثالثين

و ام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے حصرت ابو ہر برہ و فوٹنو سے دوایت فقل کی ہے اور انہوں نے بی کریم میں تھی آئے سے کر آپ نے ارشاد فر بایا:

" إِنَّهَ أَنَّا لَكُمْ مَثَلُ الْوَالِدِ ، أَعْلِمُكُمْ : إِذَا ذَهْبَ أَحُدُكُمْ إِلَى الْحَلَاءِ فَلَا يَسْتَثَجَ بِيَعِينَهِ". الْحَلَاءِ فَلَا يَسْتَثَجِ بِيَعِينَهِ". وَكَانَ يَأْمُو بِثَلَاثَةِ أَحْمَدَ وَ وَفَهَى عَنِ الرُّوْتِ وَالْإِمْدَ ... وَوَلَهَى عَنِ الرُّوْتِ وَالْإِمْدَ ... فَالَّهُ مِن يَعْلَمُ ... فَالْمُ مِن تَهَا مَا اللهِ وَلا يَسْتَعَلَمُ مِن الرُّوْتِ وَالْإِمْدِ ... فَاللهُ مِن تَهَا مَا اللهِ وَلا يَسْتَعَلَمُ مَن المُرَوْقِ مِن عَلَى اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ مِن اللهُ وَلا يَسْتَعَلَمُ مَن اللهُ وَلا يَعْلَمُ اللهُ وَلا يَعْلَمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا يَعْلَمُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلا يَعْلَمُ اللهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا يَعْلَمُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا يَعْلَمُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُو

لے مسن النسطى ، كتاب الطهارة ، النهى عن الاستطابة بالروت ، 1841. ﷺ البائل نے اس مدرث كو [السن هم] كما ہے۔(لما عقد تاصحیح سنن السستي ال ، 1).

فرماتے مشرح مدیث میں علامہ ستوحی وحداللہ قعالی تے تحریر کیا ہے:

ب: حديث سلمان زلاند:

ا مام سلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان رضی اللہ عند ہے وایت نقل کی ہے کہ المبوی نے بیان کیا:

" فِيُلَ لَهُ: " قَدْ عَلْمَكُمْ نَيْكُمْ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْجِرَاءَةً". قَالَ: " فَقَالَ: " أَجَلَ ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبُلَةَ بِعَالِطِ أَوْ بَوْلٍ ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْبَهِيُنِ ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقُلُ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَحْجَادٍ ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِرَجِيْعِ أَوْ عَظَمٍ". " له "ان المانطور عن إكباكيا: كياتها دائي بُيل عَلَيْقِيَمَ ] فَي مَعِيل بريات مَمالَلُ الله الله المَكك كرفنا المناجعة عَلَى "

له حاشبة السندي ١ / ٢٨ .

سكه صحيح مسلم ، كتاب الطهارة وبات الاستطارة ، وقم الحديث ٥٧ (٢٦٦) ، ٢٢٢/١٠ .

رادی نے بیان کیا: ''انہوں (سلمان بھٹن )نے فرمایا: '' بالکل بلاشیہ انہوں نے جس منع فرمایا کہ ہم رفع حاجت یا چیٹاب کرتے وقت قبلارخ ہوں اور بہ کہ ہم داکمیں ہاتھ سے استنج کریں ، یا ہم تمن سے کم چھر ( ڈھیلے ) استحال کریں ، یا ہم کوہریا بنری سے استنج مکریں۔''

المامنووي رحمه القدتعالي في حضرت سلمان بوليَّة محقول كي شرح بين تحرير كياہے:

" أَخَلُ" مَعْنَاهُ: نَعْمُ ، وَهِيَ بِتَعْفِيْفِ اللّهِ ، وَمُرَادُ سَلَمَانَ وَعَلَيْنَ اللّهِ ، وَمُرَادُ سَلَمَانَ وَعَلَيْنَا أَنَّهُ وَلِئِنَا حَتَى الْجَرَاءَ ةَ اللّهُ وَلَيْكَ ذَكُوتُ أَيْفًا اللّهُ وَلَيْكَ عَلَمْنَا آهَائِهَا ، فَنَهَانَا فِيْهَا عَنَ كَذَا وَكُذَا ، وَاللّهُ أَعْلَمُ . " لا كَذَا وَكُذَا ، وَاللّهُ أَعْلَمُ . " لا

" اجل" کامعنی[بال] اے اور بہلام پر جزم کے ساتھ ہے۔ سلمان افٹھنا کامقصود ہے کہ آپ میٹھ بڑا نے ہمیں دین کی ہر ضرور کی بات سکما کی اور اے تک چیس اتو جو تفائے حاجت کا ذکر کر رہا ہے ، تو انہوں نے ہمیں اس کے آواب کی بھی تعلیم دی ہے اور اس سلنے میں فلاں فلال بات ہے متع فرمانے ہے۔ والڈراعلی"

## ٢-احتلام عورت كي حكم كابيان:

ا مام مسلم دحرہ اللہ تعالیٰ نے معرست انس بن ما لک ڈٹائٹ سے دواہت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ:

" جَاءَ تُ أَمُّ سُلَيْمٍ ﴿ لَكُا ﴿ وَهِيَ حَدَّةُ إِسْحَاقَ) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ لَكُنَا أَهُ الْمُقَالَتُ لَهُ ، وَعَانِشَةً ﴿ لَكُنَا عِنْدَهُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! اَلْمَزَالَةُ تَزَى مَا تَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ ، فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا

کے شرح الووي ۱۵۶۶۳.

يَرَى الرَّجُلُ مِنْ فَفْسِهِ".

فَقَالَتَ عَائِشَهُ ﷺ: " يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! فَضِحْتِ النِّسَاءَ ، ثَرِبَتُ يَمِيْنُكِ".

فَقَالَ عِلَىٰ ۚ لِعَائِشَةَ وَكِلَّا : " بَلُ أَنْتِ ، فَتَرِمَتُ يَمِيُنُكِ. نَعَمُ ، فَلَتَغْتَمِولُ يَا أُمَّ مُسَلَيْمِ ا إِذَا رَأْتَ ذَلِكَ ". ←

''ام سلیم و التحال اسحال کی داری ارس الله مطاقیق کی خدمت میں حاضر الله مطاقیق کی خدمت میں حاضر الله مطاقیق کی خدمت میں حاضر الله وقت عائشہ واقعی بھی آپ مطاقیق الله مطاقیق الله میں الشریف فرما تھیں:'' یا رسول الله مطاقیق المورت خواب میں وی بھی دیکھی ہے ، جو آ دی و یکھا ہے۔ اور دہی چیز دوا ہے ال پاتی ہے ، جو آ دی و یکھا ہے۔ اور دہی چیز دوا ہے ال پاتی ہے ، جو آ دی و یکھا ہے۔ اور دہی چیز دوا ہے ال

عائشہ رہائی نے کہا:"اے اُم سلیم! تم نے عور تول کورسوا کردیا ہے، تمہارا دایاں باتھ خاک آلود ہوجائے۔"

آب مینی آیتی نے عائشہ بڑا تھا سے فرمایا: " بلکہ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو جائے اسے اسلیم اہاں، جب مورت ایساد کچھے بتواسے مسل کرنا جاہیے۔" اس مدیث شریف میں ہم و کیھنے ہیں کہ آنخفرت مینی آئی نے معفرت اُنہ سلیم ڈڈٹھا کے سوال کو ناپیند فیمیں فرمایا ، بلکہ خواتین کی حاجت کے پیش تظراس کا جواب ویا۔ آنخضرت میلی آئی نے صرف ای پر اکتفا نہ فرمایا ، بلکہ معزت عائشہ بڑا تھا کے ان پر

اعتراض كى ينايراتى كالمقساب فرمايا المام نودى رحمه الله تعالى في تحرير كياسيه: " فَمَعَنَاهُ أَنَّتِ أَحَقُ أَنْ يُقَالَ لَكِ هذا ، فَإِنَّهَا فَعَلَتُ مَا يَجِبُ

ل صحيح مسلم ، كتاب الحيض ، ياب وجوب الغسل على المرآة يتعروج المتي منها ، وقو الحديث ٢٩ (٢١٠) ٢٠/١٠٠.

## ۳ یورت کی د بر میں جماع کی ممانعت:

حصرات ائر احمد بن منبل ، ابن ماجه اوراین حیان رحیم الله تعالی نے حضرت فزیمه ابن نابت بنائش ہے دوایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا :

" قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ عِلَيُّا اللَّهِ : " إِنَّ اللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ. " وَلَاكَ مَرَّاتِ "لَا تَدَّ تُوا النِّسَاءَ فِي أَدْمَارِهِنَّ". "

" رسول الله مع الله في ارشاد فر ما یا" ب شک الله تعالی من ابات میان اکرنے نے سے تیس شرما تا۔" تین مرتبہ آپ مطاقیا نے میا بات میان فرمائی "مور توں کی دیر ( پیلیے ) میں جماع نیکرو۔"

ال حديث شريف عن آتخضرت ينتفاقيل في مورتول كي بينيول على جماع كرف

ل شرح الوزي ٢٩١/٣.

على البسسة 1940 (ط : السكت الإسلامي)؛ ومن من ما ينة وأبواب التكام والتهي عن إثبات المساة في أدبارس و رقم العديث ١٩٣١ ( ١٩٤٥ و ١٩٥٢ و الإحسان في نقرب صحيح ابن حيان و كتاب التكام وباب النهى عن يشان الساء في أعجار عن وقم الحشيث ١٩٢٠ و ١٤/١ ٥٩٥ و ١ الفائذ عديث من الكان المرسكة يمن في الميال سفران مديث كواريخ قراء وياب ( الماظرة وا صحيح سنر الن مات ١٩٤١ و وصحيح موارد المفائن إلى زواند ابن حيان ( ١٩٢٨).

" إِنَّ اللَّهُ لَا يَسْتَعِيٰ مِنَ الْحَقِ " ، فَالاَثَ مُرَّاتٍ وَلَا يَنْحَفَى مَا لِلشَّكُورِ فِي التَّعَلَمُ مَاتِ وَلَا يَنْحَفَى مَا لِلشَّكُورِ فِي التَّعَلَمُ مَاتِ. " " الشَّعَلُومَاتِ. " " الشَّعَلُومَاتِ. " " الشَّعَلُومَاتِ. " " الشَّعَلُمُ مَاتِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى ال

#### حديث شريف يل فائده ديكر:

آ تخضرت منظور آنے اپنے الفاظ 'نیشینا اللہ تعالیٰ حل سے نیس شرماتے۔'' تین مرجہ فر بائے ، بات کی اہمیت کوا جا گر کرنے اور اس کوؤ ہن نظین کروانے میں اعادہ کل م کا اگری نے بان ٹیس ہے۔

ستنبي

ضروری باتوں کی تعلیم میں نہ شرمانے کے متعلق سیرت طیبہ میں فدکورہ بالا تجن واقعات کے علاوہ بہت سے شواہر کتب حدیث کے طبیارت ، حیض اور نکاح کے ابواب میں دیکھے جائےتے ہیں ۔



ركي الماء تقرير الطبي ٢/٧ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢.

## (25) سوال کرنے کی اجازت

ہمارے نبی کرم مضافی نے حضرات صحابہ کو مفید اور ضروری سوالات ہو جینے کی المجازت و سے دکھی تھی۔ اس کی جینے کی المجازت و سے درگئی تھی۔ صرف ہی تین بلکہ آن مخضرت میں تین تین ہوئی جس متعدد کارہ ید اللہ و و سوال سے بھی نہ رو کئے ۔ اس طرح ایک شخص کو ایک نتی مجلس جی متعدد کارہ ید استفہارات کرنے ہے بھی تع ند فریاتے ۔ سیرت طیبہ جی اس بارے بی موجدد شوا ہد استفہارات کرنے ہے بھی تا جی جارہے جی ا

## ا ـ ا يك بنى مجلس مين تين سوالات:

امام بخاری اور امام سلم رحمد الله تعالی نے حصرت عبد الله داوائد الله تاکی ہے۔ وابعث نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا:

" سَأَلُتُ النَّبِيُّ ﷺ: " أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهُ؟".

قَالَ: " أَلصَّلاهُ عَلَىٰ وَقَتِهَا".

فَالَ: " ثُمُّ أَيُّ؟".

قَالَ: " بِرُّ الْوَالِدَيْنِ".

قَالَ: ثُمُّ أَيُّ؟ "

قَالَ: "ٱلْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".

قَالَ: " حَدُّثُنيُ بِهِنَّ ، وَلُواسَتَزَدُنُّهُ لَزَادَنِي". الله

"مين في تي كريم مِنْ يَعَيَّقُ إلى يوجها إلى كون ساعمل الله تعالى كم بان

لم مثقل عليه: صحيح البخاري ، كتاب موطيت الصلاة ، باب فضل الصلاة لوقتها ، وقد المحديث ١٩٢٢ ، ١٩٢٢ و صحيح مسلم ، كتاب الإسان ، باب كون الإيمان بالله نمائي أفضل الأعمال ، وقم الحضيث ١٣٦ (٥٨ع) ، ١/٩ .

سے پیارا ہے؟''

رَبِ عِنْ الْمُعَامِّ فِي إِلَيْهِ مُعَازَلَتِ وَقَتْ بِهِ الْوَاكُونَا إِلَهُ

انہوں نے در یافت کیا: " کھرکونسا؟"

انہوں نے دریا فت کیا:" پھر کونسا؟"

آپ چھے تیا نے فرمایا '' اللہ کی راہ میں جہاد کر ٹا۔''

انہوں نے بیان کیا:''رمول اللہ مظری نے جھے الن (اعمال) کے متعلق منایا۔ اگر میں مزید [سوالات] میں ہمتا ہو آب مطریق اور زیادہ مثلاتے۔''

اس حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بنی تیز نے اکیک بی

موقع پر تین بار سوال کیا۔ آپ منظائی آس سے فقائہ ہوئے ، بلکہ ہر مرتبہ جواب سے

نوازی صرف یکی نبیس ، بلکه اگر این مسعود پزشتر مربد استضارات بھی کرتے ، تو آپ مین تیج ان کے جوابات دیتے کے لیے بھی تیزرادر آبادہ تھے۔امام نووی رحمہ اللہ

تعالی فے شرح عدیث میں تحریر کیاہے:

"وَفِيْهِ صَبَرُ النَّفُتِيُ وَالنَّمَلِيَمِ عَلَى مَنَ يُفَيِّهِ أَوْ يُعَلِّمُهُ ، وَاحْتِمَالُ كَنْرَةِ مَسَائِلِهِ وَنَقْرِيْرَاتِهِ ."ك

'' اس [ حدیث] سے تابت ہوتا ہے کہ مفتی اور معلم کو اس فخص [ کی بات] پرصیر کرنا جاہیے ، شے وہ فتو می پائسکیم و سے رہا ہو، نیز سوالات اور استنسارات کی کٹڑت کو برواشت کرنا جاہیے۔''

علامه ينتي رحمه الشقعاني تكصة جيرا:

"وَقِيْهِ الشَّوَّالُ عَنَّ مَسَائِلَ شَتَّى فِي وَقُتِ وَاحِدٍ ، وَجَوَالُ اللهِ مِرِدِ اللهِ مَا وَجَوَالُ ا الله صرم النوري ٢٩/٧.

تَكْوِيْرِ السُّوَّالِ. ""

" أيك عى وقت ميس خلف مساكل كم متعلق استفسار كرنا ورسوال كاعاده

کا جوازا ک[ حدیث]ے عابت ہوتا ہے۔''

اس مدیث شریف ہے یہ بات بھی واضح ہے کہ آشخصرت مظیر کیتے ہوا ہمائی طلب کرنے والوں کی را ہنمائی کرنے میں کر آ ٹھان رکھتے تھے۔

# ٢- ايك بي مسكله كم تعلق جارات نفسارات:

ا مام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت ابوموی اشعری زائیز سے روایت نقل کی ہے۔ کہانہوں نے بیان کما:

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي ﴿ "عَلَىٰ كُلِّ مُسُلِمٍ صَدَفَةً".

قَالُوا: " فَإِنْ لَمْ يَجِدُ".

قَالَ: " فَيَعْمَلُ بِيَدَبُهِ فَيُنْفَعُ لَفْسَهُ ، وَيَتَصَدُقُ".

قَالُوا : " فَإِنَّ لَمُ يَسْتَعِلْعُ ، أَوْ لَمُ يَفُعَلْ".

قَالَ: " فَيُعِينُ ذَالْحَاجَةِ الْمُلْهُوفَ".

قَالُوا: " فَإِنْ لَمُ بَفُعَلُ".

قَالَ: " فَلَيَأْمُرُ بِالنَّخِيْرِ" ، أَوْ قَالَ: " بِالْمَعْرُ وْفِ".

قَالُواً: " قَإِنْ لَهُمْ يَهُعُلُ".

قَالَ: " فَلْيُمُسِكُ عَنِ النَّبَرِّ ، فَإِنَّهُ لَهُ صَدُفَةٌ " عَ

"رسول الله مصيَّةِ في أرشاه فرمايية" برمسلمان كي و مدهد قد ب."

مل عسدة القاري ٥ [ ١٠٠].

کے صحیح البخاري، کتاب الأدب، باب کل معروف صدقه ، رقم الحدیث ۲ دار ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۴ و ۹ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ و وصحیح مسلم ۲ کتاب الزاکاة ، باب بیان أن اسم الصفة يقع هني کل نوع من المعمروف ، وقم الحدیث ۵ ۵ (۸ ، ۱ ، ۱ ) ، ۲ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ نظری شخی الخاری کے بیری

انہوں و معابہ إلے ہم جمان کی اگردہ و صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز اند یائے؟''

آپ مِشْ لَكُنَّ نِهِ مِنْ مَايا! ' تو وه اين مِاتفول سه كام كر سه فودا سيند آپ كوفاكده بهنجائ اورصد قد كر سه!'

انہوں نے عُرِض کیا:'' اگراس میں [ کام کرنے کی ]استطاعت ہی شاہو، یا ووٹ کرے؟

آ ب منظور نظر ایا: "لیس دو کسی حاجت مند پر بینان حال کی اعانت " کرے " انہوں نے عرض کیا: " تواگر و دیبی ایجی نشر سکتا ہو؟" " سے رسید دند روز تا برائل سر کا سے ایس سے ایسان از انگر موجد

آپ مَشْرَقَةً نِهُ فَرِها!" تَوْ وه خِيرِ كَانَّكُم دِكَ" بِا آپ هُنَاقِقًا نَهُ" نَبِكَ كَانْكُم دِكْ انْهِول نِهُ عُرض كِيا: ' تَوْ وه الرّبير ( بَعِي ) شَرَّر سِيَّعَ؟''

آپ مطاق نے فرالیا ''دو برال سے ہازد ہے ابلاشدیک اس کے لیے معدقہ ۔ "

اس صدیت شریف سے بدہات واضح ہے کہ آنخطرت منے آئی ہے ایک ہی موقع پرایک بات کے بارے میں جارد فعسوال کیا گیا ، لیکن آپ نہ آؤخصیش آئے ، ندی خفا ہوئے اور نہ ہی سوال کرنے والوں کو ڈائٹ ڈیٹ کی ، بلکہ ہرد فعد سوال کا جواب دیا۔ فَصَلُواْتُ رَبِّی وَسَلَامُهُ عَلَیْهِ.

حديث شريف من ديكر فوائد:

المرائد مدیث شریف جی ایک ای موقع پر ایک ای بات کے متعلق جار سوال کرنے کا تل وکر نہیں ، بلکہ علادہ ازیں ہے بات بھی ہے کہ صحاب کی جانب سے آنخضرت منطق قیا آ کی خدمت میں خود اپنی ہی فرمائی ہوئی بات پر نظر ٹانی کی طلب بھی ہے اور استاد کے لیے اپنی بات کے متعلق طلبہ کی نظر ٹانی کی طلب کو مندا اور گوارا کرنا کچھ آسان كام ميس - حافظا بن مجرومه الدندالي في حريكا ب

حَيْثِهِ مُرَاجَعَةُ الْعَالِمِ فِي تَفْسِيرُ الْمُدْحَمَلُ وَتَخْصِيْصِ الْعَامِ "مله "أن [حديث] من مجمل كي تغير اور عام كي تخصيص كي خاطر عالم كي طرف دجوج كرنا ( ثابت بوتا ) ہے ـ"

الله تعليم وتربيت يمية مخضرت المفينة كي أسالي:

آ بِ عَنْ اَلَّهِ اَ مِنْ اَلِيكِ كَى متعددرا ہوں كی طرف راہ لمائی فرمائی اور يہ بھی واضح فر إ ديا كداگر ان ميں سے ايك يا نگل كے بكھ كام كمى كے دائر واستطاعت ميں شرہوں ، قووہ نگی كاكوئی ايسا كام كرے ، جواس كے بس ميں ہو۔علامدائن الى جمرہ دحمہ اللہ ثواتی نے تحرير كيا ہے:

" في هذا المكلام إشارة إلى أن الصفقة لا تشخصر في الأخر المستحسوس منه ، خيلا يتختص بأهل البسار مثلا ، بل محل والحد قادر على أن يفعلها في أكتر الأخوال بغير مشقة " به " الركام من بياش ده ب كرباش مدقد كم أك عمول كام من محصرتين . مثال كي طور برا استطاعت اصدق مرف ال ودولت والون بي كرماته خاص نين ، بكد برفض عام طالات من بلاشفت صدق كرسك بير" ادراس من جمال تجربين كونك الداري كا كرمين هي المستقت مدة كرسك بير" في جمال تجربين كونك الداري على المستقت مدة كرسك بير"

المار اليك بى نشست مين شام رفائد كم متعدد سوالات:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت الس بن مالک رفطانو سے دوایت بھی کی ہے۔ کدو میان کرتے ہیں:

سل حسح الباري ٢٠٠٩/٣ تا يُمَرُطا مُقدين بهدة المنفوس ٢٠/١ ١ ٢٥ وُوركماً ب طوا <u>كم قيات ٢٩٩١ - ٢٠٠٩.</u> سك منقول الافتاح الباري ١ ٢٤٨١ : يُمَرُطا طليح: عدد الفاري ٢٢٧ ١٠.

الله المامديث كي فرين الدواس كي إدار على تعمل كالبعد الكرب ٢٠٠ بدا هر فراسية

(3(m)2×4+(6#30+3×3( )-2/m/1/ 2)

" يُنَدُمَا نَحُنُ خُلُوسٌ مَعَ النَّبِي فِي الْمُسَجِدِ ، ثُمَّ عَفَلَهُ أَمَّ قَالَ لَهُمُ ! عَلَى خَمَلِ م فَأَنَاحُهُ فِي الْمُسَجِدِ ، ثُمَّ عَفَلَهُ أَمَّمُ قَالَ لَهُمُ ! "أَيَّكُمُ مُحَمَّد فِي الْمُسَجِدِ ، ثُمَّ عَفَلَهُ أَمَّ قَالَ لَهُمُ ! "أَيَّكُمُ مُحَمَّد فِي الْمُسَجِدِ ، ثُمَّ عَفَلَهُ أَمَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَالِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي اللْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُع

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عِلَيْهِ اللَّهِ " قَدَ أُحَيُّكُ".

فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ عِلَيْكَ : " إِنِّيُ سَائِلُكَ فَمُشَلِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسَأَنَةِ ، فَلَا تَحِدَ عَلَيْكَ فِي الْمَسَأَنَةِ ، فَلَا تَحِدَ عَلَيْ فِي الْفَسِكَ".

فَقَالَ: " سَلُ عَمًّا بَدَالُكَ".

فَقَالَ: " أَسَأَلُكَ بِرَبِّكَ ، وَرَبِّ مَنَ قَلَكَ ، اَللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ تُحَلِّهُمُ؟".

فَقَالَ: " أَللُّهُمُّ نَعَمُ".

غَالَ: " أَنْشُدُكُ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ تُصَيَّى الصَّلَوَاتِ المَحْمُسَ. فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْكَةِ؟".

قَالَ: " ٱللَّهُمُّ نَعَمُ".

قَالَ: \* أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ! آنَلُهُ أَمْرَكَ أَنْ نَصُومُ طِئَا النَّهُرَ مِنُ السُّنَة؟

قَالَ: " ٱللَّهُمُّ نَعَمُ".

قَالَ: " أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ! آللَّه! أَمْرَكَ أَنْ تَأْعُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَاتِنَا فَنَفْسِمَهَا عَنِيْ فُقَرَّائِنَا؟".

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِا : "اَللَّهُمُّ لَعَمُ."

<</p>
<</p>

<

فَقَالَ الرَّجُلُ: " آمَنُتُ بِمَا حِثُتَ بِهِ ، وَأَنَّا رُسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قُوْمِيَ ، وَأَنَّا ضِمَامُ مِنْ تُعَلَّيْهُ أَخُوْ نِنِي سَعَيْهِ مِن مُكْرِ فَظَلَقْهُ السَّهُ "اليك دنعة بم مبحد عمل في الشُّؤُوُّا كي ساتھ بيٹے بھے كہ اونٹ برسوار الك صحف واطل ہوا، اس نے اس کوسیریں بھایا ، بھراس کے گفتوں کو باندھا، مجران (سحابہ کرام) ہے دریافت کیا: "تم میں محمد (مطابقیۃ) کون ہے؟ " نی مضائق آم اس وقت نیک لگائے لوگوں کے دوہر وتشریف فر ماتھے۔ ہم نے کیا!'' بہ مغیدرنگ دالے لیک لگائے ہوئے تحق ل'' ال [خمل] ہے آپ مِنْ آنا ہے کہا:'' کیاعبدالمطلب کے فرز تد ہو!'' ئی منطقی نے اس ہے فرمایا" ہے شک میں تہمیں جواب دے چکا ہوں۔" اس آوی نے کیا!" بلاشبائ مے ویکھ اور بافت کرد ہا ہوں اور دوران سوال تم يرخي كرون كارتوتم اين ول جن مير سيار سيطال شدانا" آپ ڪُھُڙن نے ٽمايا:"جو جا ٻوليجو " اس نے کہا: ' میں تمہیں تمہارے رب ، اور تم سے پہلے لوگوں سے رب کی تم

دے كر يو پيتا مون كرآ يا ولله تعالى خيمهين تمام لوگون كي طرف رسول بنا "گربھجاہے؟"

آب عين خرايا" بان الشركاتم!"

اس نے کہا: 'میں تہیں انڈ تعالیٰ کی تم دیتا ہوں: کیا انڈ تعالیٰ نے تہیں تھم د یا که بهم دات دن ش باخ نمازین پژهیس؟"

آب ﷺ أن من الله " إن الله تعالى كالتم إ"

ل صحيح البخاري ، كتاب العلم ، يات ما حام في العلم ، وقوله تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ وَفَنِي عِلْمُا ﴾ ، وقو الحديث ٦٦ ، ١٩٩١ .

(多(m)於文本(<br/>
(3(m))於文本(<br/>
(3(m))於文本(<

اس نے کہا: ''میں تہیں اللہ تعانی کی قسم دیتا ہوں کیا اللہ تعانی نے تہیں تھر دیا ہے کہ ہم سال جس اس ماہ سے روز ہے رکھیں؟''

آپ سے اللے الے اللہ اللہ کا ال

وس نے کہا: ' میں تمہیں الشاقعالی کی مشمود بنا ہوں کہ کیا تمہیں الشاقعالی نے تھم دیا کہتم بیاز کو 5 جارے اختیاء سے لے کرجارے فقراء میں تقتیم کردو؟''

رِّبٍ مِنْ الله كُلِيمَ إِن الله كُلِيم !"

نب و پخص کینے لگا:'' آپ جو [ دین ]لائے شماس پرائیان لاتا ہوں ، میں اپنی قوم کا ، جو کہ میرے چھے ہیں ، قاصد ہوں ، میں منام بن نقلبہ، قلبلہ سعد بن بکرے ہوں ''

اس روایت ہے واضح ہے کہ حتمام زُلُمَّوْ نے ایک انگانشست میں چار سوالات کے، دورانِ گفتگو ورشت لہجدا فقیار کیا اور صادق وصدوق نبی کریم مینیکیونی کوهم دے کر ہر سوال کے جواب کا تقاضا کیا ۔ صرف بکی نہیں، بلکہ صحح مسلم کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے، کہ منہام بنی سوّ نے ان چار سوالات کے علاوہ ، مجھداورا متنفسارات بھی کیے۔ اس روایت میں ہے:

" قَالَ: " فَمَنَ خَلَقَ السَّمَاءُ؟"

غَالَ: "اَللَّهُ".

قَالَ: " فَمَنَ خَلَقَ الْأَرُضَ؟".

غَالَ: " ٱللَّهُ".

قَالَ: "فَمَنُ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيْهَا مَا جَعَلَ؟" قَالَ: "اَللَّهُ".

قَالَ: " فَبِالَّذِي حُلَقَ السَّمَاءُ ، وَخَلَقَ الْأَرْضَ ، وَنَصَبَ طَذِهِ

الحِبَالَ ، آللُهُ أَرْسَلَكَ؟".

فَالَ: " نَعْبُ".

غَالَ: " وَزَعْمُ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمَسَ صَلُوَاتٍ فِي بَوَمِنَا } وَالْنَاتِيَا".

قَالَ: " صَدَق".

قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلُكَ ، آلِلُهُ أَمْرُكَ بِهِلَّا؟

قَالَ: "تَعُمُ"

قَالَ: " وَزَعْمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِمَا".

فَالَ: "صَدَقَ".

قَالَ: " فَبِالَّذِي أُرْسَلَكَ مِ ٱللَّهُ أَمْرَكَ بِهِا ذَا؟ ".

قَالَ: " نَعَمُ".

قَالَ: وَزَعْمَ رَمُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِتَا". قَالَ: " صَدَوَا".

قُ لَ : " فَبِالَّذِي أَرْسَلُكَ ، آلَلُهُ أُمَرِّكَ بِهِذَا؟".

قَالَ: "نَعَمُ".

قَالَ وَزَعْمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجُّ الْبَيْبَ مَنِ اسْنَطَاعَ إِلَيْهِ سَيِئْلًا".

فَالَ: "صَدَقَ".ك

اس نے کہا:'' آ سان کی گلیش کس نے کی؟''

آپﷺ غُرِمايا: "الله تعالى نے."

ل منجيح منظم ۽ کتاب الإيمان ۽ باب السوال عن أرکاڻ الإسلام ۽ جزء من رقم الرواية • ١٩٤١) ۽ ٢/١٤/١ .

اس نے یو جیمان از مین کی خلیق کس نے کی ؟ "

آب ﷺ فرايا" الله تعالى ف-"

اس نے دریافت کیا:"ان پہاڑوں کو کس نے نصب کیا اور جو بھوان میں

رکھا کیا ہے وہ کس نے رکھا؟"

آب عَيْنَ نِهُ مِن اللهُ تَعَالَى لَمُ اللهُ

اس نے کہا:"اس دات کی تنم جس نے ہ سان کو بنایا، زمین کی تخلیق کی اور

ان بہاڑوں کو گاڑا ، کیااللہ تعالی نے تھے [رسول بنا کر] بھجاہے؟''

آپ 超過上的。"ال"

اس نے کہا:'' اور تمہارے قاصد نے گمان کیا کرون اور دات عمل عارے ذمہ بانچ تمازیں ہیں؟''

آب يفيخ نے فرايا:"اس نے کا کہا۔"

اس نے کہا:" مجھے اس زات کی متم جس نے مجھے مبدوث کیا! کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا تھم ویا ہے؟"

آپيڪا نے زيالا" إل"

اس نے کہا: '' اور تمہارے قاصد نے عمان کیا کہ جارے ذمہ جارے سریار

مانول کی زکوۃ ہے؟''

آپ کھٹا نے فرمایا ''اس نے کا کہا۔''

اس نے کہا:'' بچھے اس ذات کی تتم جس نے بچھے رسول بنا کر بھیجا ، کیا اللہ

تعالی نے تخصاص بات کا تھم دیا ہے؟''

"川"山池 超過少了

اس نے کہا:" اور تیرے قاصد نے گمان کیا کہ سال میں ہم پر اور مضان

كروز عدد فرض بن ؟"

آپ ڪافيائي نوليا: "ان نے کا کيا۔"

اس نے کہا:" تھے اس دات کی تم جس نے جہیں بھیجا اکیا اللہ تعالیٰ نے مہیں اس بات کا تھے اس دارے ؟"

اک نے کھا:" اور تیرے قاصد نے کمان کیا کہ ہم عمل سے صاحب استطاعت پرچ قرض ہے؟"

"\_4を\_0""はたる

اس روایت سے داختے ہوتا ہے کہ معنرت منام بھٹھنے نے سابقہ روایت میں موجود چار سوالات کے علاوہ آئٹ خرت منطقہ آئے کے روبر و اور استضارات بھی جیٹن کیے۔ آپ منطقہ آیک بی نشست میں مالیک تی ضمل کی طرف سے متعدد سوالات کرنے پرخوا شہوے ، بلکہ برسوال کا جواب دیا۔

اے ہمادے افٹد کرنے اسائلین کے موالات کے جواب دیے بھی میس ٹی کریم میں گئے۔ کے اسوڈ مبارکہ کو اختیار کرنے کی توثیق مطافر ماہے۔ آمین یا حسی بیا فیوم ،



# (26)

## عمره استفسار کی تعریف

جارے نبی کریم منطق آنا اعظم سوال کو بہتد فریائے اور اس کے کرنے والے ک تعریف کرتے سیرے طیب میں موجود شواع میں سے جار ذیل میں تو فیق الی سے ویش کے عذرے میں:

#### ا\_معاذر شائلة كے عمدہ سوال كى تعريف:

ا ام ابودا و وخیائسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مقرت معاذ بن جن جی تی تھا ہے روایت تقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللّهِ! أَخْبِرَنِيُ بِعَمَلٍ يُتَدَجِلْنِيُ الْحَنَّةُ". قَالَ: " يَحْ يَحْ ، لَقَلَ سَأَلتَ عَنْ عَظِيمٍ ، وَإِنَّهُ لَيُسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسُرَهُ اللّهُ ، صَلَّ الصَّلَاةَ الْمُكُوبَةَ ، وَأَذِ الرَّكَاةَ الْمَفُرُوضَةَ". 4

'' میں نے مرض کیا:'' میار مول اللہ منطقاتیہ ایکھے جنسہ بھی واقل کر دینے والا 'عمل جنا سینے!''

آپ مِنْ اَنْهِ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ا بارے میں موال کیا۔ اور بلاشیدہ ای جھی کے لیے آسان عمل ہے،جس پر اللہ تعالیٰ آسان کردے۔ فرض نماز پرمعواور فرض ذکا قادا کرو۔"

اس عدیث تریف سے واقعی ہے کہ آنخضرت مطابقیتم نے مفرت معاذ بھٹن کے

کے مستقد آبی عاود الطبانسی ، انعادیت معاذ بن عبلی المُوَّلِثُةُ اعزه من وقع العادیت ۹۹۰، ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۱ می دریت ک<sup>رخیا</sup>ل (اکرنجرین میانین الرکل نے *قرم کیاسیہ کرید)* کی (متحد) اساند کے کا کرنے سے (حس) ہے ۔(الما مطبان اصارتی الدست ۱۹۷۷)، المراب اور ان کی تعریف ماس الفاظ فر مانی: " آ فرین! آ فرین! با فرین ایل شرق نے

عدد سوال کومرا با اور ان کی تعریف بایس الفاظ فرمانی: " آخرین : آخرین ! بلاشر تو نے عظیم [ چیز ] کے بارے میں سوائ کیا ہے۔ " انفلا [ بنے ] جیسا کہ طامہ اسائیل جو ہر کی رحمہ الشق الی نے بیان کیا ہے ۔ کی چیز کی تعریف اور اس کے بارے میں اظہار خوشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ۔ علاوہ اذرین آپ میٹی آتا نے بات میں زور پیدا کرتے کی خاطر برلفذ و در مزد برفر مایا۔ له

#### ٢\_ا چھے سوال پر ابو ہر رہ وخالفیز کی تعریف:

انام بخاری وحمدانند تعالی نے حضرت ابو ہر پر دنزمٹنز سے روایت نفش کی ہے کہ بلاشیدانہوں نے عرض کہا:

" يَا وَسُولُ اللَّهِ المَن أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمُ الْفِهَامَة؟". قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عِلَىٰ اللَّهِ عِلَىٰ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَا أَبَّا هُرُيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَن هَذَا التَحدِيْثِ أَحَدٌ أَوْلَ مِنْكَ لِمَا وَأَيْتُ مِن بَسَالُنِي عَن هَذَا التَحدِيْثِ. أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي بَوْمَ الْقِيَامَةِ مَن قَالَ: " لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْمِهِ أَوْ نَفْسِهِ". "
مَن قَالَ: " لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْمِهِ أَوْ نَفْسِهِ". "
" بارمول الله المُؤتِرَةُ إروز آيامت آ بِ كَى النَّامِ الله عَلَيْهِ أَوْ نَفْسِهِ". "
تا بارمول الله المُؤتِرَةُ إروز آيامت آ بِكَى النَّامِ الله عَلَيْهِ أَوْ نَفْسِه ". "

رسول الله منظائقية في فرمايا المسالة بريدا حديث كمتعلق تمهادى حرص المحدث الله منظائقية في أمهادى حرص المحدث الله الله المحدث ال

رلي طاخلية: الصحاح باب الخاء مسل الباء مادة(مغ)١٠/١٠٤ على صحيح ابتخاري، كتاب العلم ماب العرص على العديث ، وفي العديث 197/ 197. ور ما بن الي جره رحمه الله تعالى شرح حديث شن رقم طراز مين:

" فِيَ هَذَا ذَلِئُلَ عَلَىٰ أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِدَّاعَالَ السُّرُّورِ عَلَى السُّرُّورِ عَلَى السُّرُّورِ السَّائِلِ فَبَلَ رَدِّ الحَوَابِ عَلَيْهِ لِإِنَّهُ عَلَيْكِمْ قَوْلَةً :" لَقَدُ طَنَنَتُ"، عَلَى رَدِّ الْحَوَابِ عَلَيْهِ.

وَالسِّرُ الَّذِيُ فِي هَلَمَا الْإِحْبَارِ مِنَ إِدْخَالِ الشَّرُورِ ، وَلَهُوَ أَنَّهُ لَا يَتَأَثِّى مَا أَخْبَرَبِهِ حَنَّى يَكُونَ كُمَا قَالَ: " لِمَا رَأَيْتُ مِنَ جَرَصِكَ غَلَى مَا أَخْبَرَبِهِ حَنَّى يَكُونَ كُمَا قَالَ: " لِمَا رَأَيْتُ مِنَ جَرَصُلُ جَرَصِكَ غَلَى الدَّوْمِ ، وَبُرَاعِيَ غَنَى الدَّوْمِ ، وَبُرَاعِيَ غَنَى الدَّوْمِ ، وَبُرَاعِيَ غَنَى الدَّوْمِ ، وَبُرَاعِيَ أَنُواللَّهُ وَالْعَقَالَةُ وَاحِدَةً لِلشَّمْحِي كَالَ عَنْدُ الصَّرَوْرِ ، فَكَيْتَ بِهَا فِي عِنْدُ الصَّرَوْرِ ، فَكَيْتَ بِهَا فِي عَلَمْ الشَّرُورِ ، فَكَيْتَ بِهَا فِي مَرْوُر وَاللَّيْانِي ... له مُرُورُ وَاللَّيَانِي ... له مُرْوُر وَاللَّيَانِي ... له

''''ئی میں اس بات کی ولیل ہے کد مسئون طریقہ بیہ ہے کہ جواب وسینے سے بیشتر سائل کو توش کیا جائے وجیسا کہ آپ میٹیڈیڈ نے ایو ہر پر ویڈائٹز سے فرمایا احدیث کے بارے بیس تماری حرص کے پیش نظر۔

حدیث کے بادے بی ان کی حرص آنخضرت مینے آبات کے لیے تب بی ظاہر ہوئی ہوگی ، جب کد آپ تشغیل کے ساتھ ان کی طرف التفات فر ، تے ۔ دب ہوں گے ۔ دب ہوں گے ۔ ان کا طرف ایسے دب ہوں گے ۔ انتخاب میں کا جائزہ لینج رہے ہوں گے ۔ انتخاب میں کا جائزہ کی جائزہ کی جائزہ کی کا جائزہ کی انتخاب نظر معنایہ خر نا محظیم ترین مسرت کی بات تھی ، تو جب پیشنسل کے ماتھ دنوں اور ماتوں میں ہوتو کچر مرورا در مسرت کی قد دبوگی ؟"

ل بهمدانتوس ۱۳۴۸.

حضرت الم مرحمد الله تعالى في يديمى بيان قرما ياكدة تخضرت يطفيقي الله دواور طريقول المرام وحمد الله تعالى في بيان قرما ياكدة تخضرت المي مريد وفائة كالميسرور وشاد ما في كاسما مان سبيا قرما يال المراب بين بيلي بات يقل كرة تخضرت بطفيقي كان كم متعلق سب سبيلي بات يتبيل موال كرف كان كم متعلق سب سبيلي والشرائي المراب المراب المراب بين كان كرف كاسب بين المناكرة المراب الم

دوسری بات میقی کدر تخفرت می و آنے جواب دیے سے ویشتر کنیت سے ایکا دار۔ اوراس طرح پیار نے سے شامروکو ہوئے والی خوشی فتاح بیان ایس اور خصوصاً جب کد ندا کرنے والے جیسے رب العالمین میں تھی جول ۔

### حدیث شریف میں دیگرفوا ک<u>د:</u>

حديث شريف مين موجوده تكرفوا كديش سے جارورج فريل بين:

" فِي الْحَدِيْثِ أَنْ لِلْعَالِمِ أَنْ يَتَفَرَّسَ فِي مُنَعَلِّمِيْهِ ، فَيُنْظُرَ فِي كُلِّ وَاحِدِ مِقْدَاوَ تَقَدُّمِهِ فِي فَهَسِهِ .""

" مدیث سے بہات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عالم کوچا ہے کہ اسے شا گردوں را گری انظرر کے اور برایک کی مجھ ہو جو کی صلاحیت سے آگاہ ہو۔"

آنخضرت منظیم کا ابو بریره داشته کو ان کی حرص مدیث کے منعلق اینی رائے

ين ملاحظه هو: بهجة القوس ١٣٢١، ١٣٢٤.

الله منقول از: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ١٩٦٢.

ے آگاہ قربان ملامی تنی رحمالشر تعالی نے قوائد صدیت بیان کرتے ہوئے قریر کیا ہے: " فِیْهِ تَفَرُّسُ الْعَالِمِ فِي مُتَعَلِّمِهِ ، وَتَنْبِيْهُهُ عَلَى ذَيْكَ نِكُونِهِ أَبْعَثَ عَلَى اِخْتِهَادِهِ فِي الْعِلْمِ .""

وعالم كانت شاكروك صلاحيت كو يجانااوراس كواس سة كاه كرنا، كيونكسيد بات وحصول علم كرليكوشش كرفير بهت زياده أبحاد تى ب."

عَنْهُ ابِ بِهِ مِهِ وَمِنْ قَدْ كَسُوال كُرِثَ تَكَ آنَ تَحْسَرِت الشَّقَةِ كَا اللهُ حَدِيث كَمْ تَعَلَّى مَ مَكُوت النَّارِ وَمِنْ أَدُماناً وَاللَّهِ إِنَّ مَعْلَمَ عِنْ الْعِلْمِ إِذَا لَمْ يُسَأَلُ حَتَّى يُسُأَلُ ، " فِيْهِ مُسُكُونُ وَكِلاً تَكَتُما لِأَنَّ عَلَى الْعِلْمِ إِذَا لَمْ يُسَأَلُ حَتَّى يُسُأَلُ ، وَلَا يُكُونُ وَكِلاً مُكُونُ وَلِكَ تَكَتُما لِأَنَّ عَلَى الطَّالِبِ السُّوَّالَ، اَللَّهُمْ إِذَا تَعَيِّنَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ الشُّكُونُ وَإِلَّا إِذَا تَعَذَّوْرَ النَّهُ

''اس سے عالم کا موال ہو جھے جائے تک کسی علی بات کے متعلق جیپ رہنا [ ظاہت ہوتا] ہے۔اورا بیا کر نا[علم کے ] چھپائے کے زمرہ بیس نیس آتا، کیونکہ طالب علم کی ذہرواری ہے کہ دہ موال کرے ، ہاں البتہ جب بتلانا [عالم ہر الازم ہوجائے، تو پھرمجوری کے افیر ظاموش رہتے کا اس کوا صلیا ر

" َ فِيْهِ دَلِيْنٌ عَلَى تَشْدِيْمِ الْأُولِيٰ فِي حَقِّ السَّائِلِ ، وَإِنْ كَانَ لَمُ يَسْأَلُ عَنْهُ لِأَنَّهُ عَلَيْتُظِعَدَلَ عَنِ الْحَوابِ الَّذِي هُوَ عَامٌ لِلسَّائِلِ

ن عسمة القاري ١٢٨/٢ . عمدة القاري ١٢٨/٢ .

وَغَيْرِهُ ، وَذَكَرَ فَيلَهُ مَا هُوَ الْأُولَىٰ فِي حَفِّهِ ، وَمَا يُسُوَّ بِهِ. "لـ ""
"اس بن اس بات كى وليل ہے كہ سائل كے فق بن زيادہ مغيد بات كو
پہلے ذكر كيا جائے ، فواہ اس نے اس كے بارے ميں دريافت ند[ بھی]
كيا ہو۔ كيونكر آنخسرت مِنْ اَلَيْ اَنْ سَائل اور دومرے لوگول ہے متعلق عام جواب كوچھوڑا اور اس إبات ] كو پہلے ذكر قربایا ، جوان كے فق بن فرادہ مغير تھی اور جس كے ماتھ وہ فوش وہ قرب دور والے تھے۔"

# ۳\_بدو کے عمرہ سوال کی تعریف:

ا مام بھاری اور امام بیکی رغبرا اللہ تعالی نے حضرت براء بن عازب وی ہے ۔ روایت تعلی کی ہے کہ انہوں نے بیان فر مایا:

"جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَا يُدُجِلُنِي اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ الْجَنَّةُ".

قَالَ: " لَقِنْ كُنْتَ أَقْصَرُتَ المُعْطَبَةَ ، لَقَدْ أَعْرَضُتَ الْمَسَأَلَةَ أَعْيَقِ النَّسُمَةَ وَفُكَّ الرَّفَيَةَ".

قَالَ: " أَوْلَيْتَ وَاحِدًا؟".

قَالَ: " لَا ، عِنْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِنْقِهَا ، وَقُكَّ الرَّقَيْةِ أَنُ تُعِيْنَ فِي تُمْنِهَا ، وَالْمِنْحَةَ الْوَكُوفَ وَالْفَيْءَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ. فَإِنْ لَمُ تُعِلَقُ ذَلِكَ فَأَطَعِمِ الْمَعْنِعَ ، وَاسْقِ الظَّمَاتَ ، وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَانْهُ عَنِ الْمُنْكِرِ. فَإِنْ لَمْ تُعِلَقُ ذَلِكَ، فَكُفُ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ. ""

ل بهجة التفوس ( ١٣٤/ .

لم مشكاة المصابح ، كتاب الدن ، النصل الثاني ، رقم الحديث ٢٦٤٣٥) ، ٢٠ (٠٥ م. الحديث ٢٦٤٣٨) ، ٢٠ (٠٥ م. المحديث ٢٠ (٠١ م. المحديث ٢٠ (٠١ م. المحديث ٢٠ (٠١ م. المحديث ٢٠ م. ١٠ م. المحديث ٢٠ م. المحديث ٢٠ م. وقم المحديث ٢٠ م. وقم

"اک بدوئے تی کریم مفتقیم کی خدمت اس حاضر ہو کر عرض کیا:" مجھے جنت اس واقل کرویے والائن محماد جیے!"

آ ب منظر آن فرمایا: "بات تواگر چرتمهاری مخترب الیکن مطلوب بهت برای، جان آزاد کرواد رکردن مجرواک: "

اس نے عرض کیا: ''کیا پرودنوں [بیان کردوا عمال] آلیک تا تہیں؟'' آپ بیٹی آئی نے فر مایا: '' نہیں ، جان آزاد کرنا یہ ہے کہ تو تھا اس کو آزاد کرے اور کردن چیزا تا یہ ہے کہ اس کی قیست کی ادا ۔ ٹی شرباعا نہ کرے اور بہت زیادہ دود ہو ہے والی اوٹنی یا بحری کا عظیہ دینا اور ظالم قرابت دار سے اچھا سلوک کرنا۔ پس آگر اس کی طاقت نہ ہو ہو جو کے کو کھلا ڈاور بہا ہے کو پلاڈ اور نیکی کا تھم دو اور برائی ہے منع کرواور اگر اس کی اربھی آ

اس حدیث شریف میں آنخصرت منظر کا ہے بدد کے عمدہ سوال کی بایں الفاظ تعریف فرمائی:

" لَيْنَ كُنْتَ أَقْصَرَتَ الْمُعْطَبَةَ لَقَدْ أَعْرَضَتَ الْمَسْأَلَةَ" " تهاری بات تواگر چیخترے،لیکن مطلوب بہت بڑاہے۔" صدیت شریف میں ویگرفوا کو:

حدیث شریف می دیگر فوائد ش سے دور درج ذیل میں نے

﴿ بِرُونَ آ نَحْضَرِت مِنْ اللَّهِ مِن كَرُوهِ جِواب كَمْتَعَلَّى النَّهِ اشْكَالَ كَا أَفْهَارَ كَيَا مَوْ آبِ مِنْ فَيْقَ فَعَا مُدَهُوعَ ، بِكُمَاسَ كَاشْكَالَ كُودُورِقَرِ مِالِياً - "

المخالف فأطلم الحائع واسرى الطماق". في المبائل في الى طريف كن المناوكوكي أقرار ديز
 إلى المقارية عامل مشكاة المصابيع ١٩١٦ ومحميح الأدب المعقرة ٢٠١٤).
 الم الربار عامل تقديم كتاب هذا كرمني ٣٠٩-٢٠٩ برطاعة عاد.

(宋·) 为本金(新)等好人《 下上 (京·) (下)

جَنِّهُ جِنت مِین واقل کرنے والے اعمال کا ذکر فرماتے وہ نے آپ بیٹے تَقِیْم نے است پر آسانی اور سیولت فرمائی۔ [سمی فس کو آزاد کرنے ] سے جنت میں وافل کروانے والے اعمال کا آغاز فرما کر بات کو یہاں تک پہنچایا کہ پکھاور کرنے کی

استطاعت نه بوتو[ خیر کے ملاوہ بی زیان کورہ کے دکھو ] ۔ ملہ جسے باک میں مبر

۴۷<u>-ا چھے سوال کی بناپرایک اور بدو کی تعریف:</u> مارسلمین از قران خورجہ اور اور مارشن سرور القال کی س

المَّ مَسْلَمُ رَحْمَا لَشَعَانَ فَ مَعْرَتَ الوَايِّ بِ زَلْتُنْ سَدَدَامِتُ كُلَّ لَ بِكَ \* إِنَّ أَخْرَابِيَّا عَرَضَ لِرَمُونِ اللَّهِ ظَلْلَكُ أَوْهُوَ فِي مَنْفِرٍ ، فَأَخَذَ بِخِطَعَ نَقْحِهِ أَوْ بِرِمَهِنِهَا ، ثُمَّ قَالَ: \* يَا رَسُولُ اللَّهَ أَزُوا مُحَمَّدُ ظَلْكَ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ مَ أَخْرَى بِمَا يُغَرِّنِي مِنَ الْحَدَّةِ وَمَا يُلْعِدُنِي مِنَ اللَّهِ !

َ الْكُنَّ الْمُنْ اللَّيْ عَلَيْنَا ﴿ أَنَّمْ نَظَرَ فِي أَضْحَامِ ﴿ ثُمُّ قَالَ: "لَقَدُ وُلِقَ أَوْ لَقَدْ مُدِيَ." قَالَ: كَيْتَ النَّتَ؟

قَالَ: فَأَعَادُ.

فَقَالَ النِّيُّ عِنْكَالِكَةَ : " تَعَبُدُ اللَّهُ وَلَا تُضَرِكُ بِهِ طَيَعُهُ، وَتُقِيَمُ الصَّلَاةَ ، وَتُوزِي الزَّكَةَ ، وَنُصِلُ الرَّحِمْ ، دَعِ النَّاقَةَ ".ك

"بِ حَلَى الْمِيانِ و و الْنِ مَوْ فِي الْمُتَافِقَةُ كَلَ و و رواً إِنَّ إَنِ كَا الْمُعَالَقَةُ كَلَامُ الْم كُوتَهَا الْهِ بِحَرِيْتِ لِكَانَ إِن مِولِ اللهِ الْمِيْتَقِيّةِ } إِنَّ سَلِياتِ الْمِيرِ الْمُتَافِقَةِ إ حَلَى عَلَيْ عَلَى يَعِيْمِ مِنْتَ مِنْ قَرِيبِ كَرِد عادر إلى اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ راوى في بيان كيا: "في المُتَقَافِةُ أَرْكَ عَنْ الْمِيرَةِ فِي اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

-في الرباد سيع تعميل كماب هذا كرمني سيم " به الإيمان الذي يذين به العدة . وأن من تعديل من صحيح مسلوم كتاب الإيمان اباب بين الإيمان اذي يذين به العدة . وأن من تعديل

بدا أمر به دخل المعنة ، وقد المحديث (١٣) ، ٢٠٤١/١ .

ت مادى كردد بيكاس بدور (ارسل الله ين الكان (الحريف الله)) كان المعادل

کیا گیا ہے، یااس کی راہ نمائی کی گئی ہے۔''' آپ مینی آلیا نے ایدوسے افر مایا '''تم نے کیے کہا ہے؟'' راوی نے بیان کیا '''اس نے آ اسپے سوال کا یا عادہ کیا۔'' نبی مینی آلی آ نے فر مایا ''تم اللہ تمالی کی عباوت کرد، اس کے ساتھ کی کو شریک نہ تفہرای نماز قائم کرو، ذکا قادا کر داور صار کی کرد۔[اب میری] اوڈ کی کوچھوڑ دو۔'' اس مدیث ہے واضح ہے کہ آپ مینی آلی نے اعرابی کے سوال برائی بہتد بدگی کا انسیار کرتے ہوئے فرمایا '' بھاشہاس کو تو ایش دکی گئے۔'' یا' مینیٹا دہ ہدایت دیا گیا۔''

حديث شريف مين ديگرفوا كد:

صدیت شریف میں موجود کیرفوا کدیں ہے تمین درج ذیل ہیں: قرآنا آنخضرت مینے آتا کا دورانی سفر سواری پر تشریف فرما ہوتے ہوئے سلسلہ تعلیم کو جاری رکھنا ہے

خَیْنَ آنحضرت مِیسَاتِیْنَ کاعلم ، برد باری اور تواضع که بدد کے سواری کی لگام تھام کر دو کئے پرآپ مِیسَاتِیْنَ نے ڈائٹ ڈیٹ بیس کی ، مکسوال کا جواب دینے کی فاطر رکے ۔ حضرات می بدکومتن جر مانے ،عمد وسوال پر بھرانی کی تعریف کی اور اس کے سوال کا جواب دیا۔ ع

مُنْ ﴾ آنخضرت مِنْ قَالِمَ نے موال کا جواب ویے سے پیشتر حاصر میں کی توجہ اپی طرف میڈ ول کر والی تا کہ وہ بھی آپ کے جواب سے فیض یاب ہوں۔

### 多多多

سالہ راوی کوٹر در ہے کہ آنمنسزت میر کئی نے دونوں جملوں عمل سے کون ساجلے ٹرمایا۔ سے اس بارے میں کتاب مذا کے سلحات ۱۳ سمی ہی کھنے۔ سکے اس بارے میں تفسیل کماب مذا کے شامت ۳۳۵-۳۳۸ پردیکھئے۔ (27)

# جواب میں تشبیہ وقیاس کا استعال

عارے نی کریم منطقہ آئی ہے اوقات جواب میں تشہید و آیا میں سے کام لیتے تھے۔ سائل کے مطمئن کرنے میں اس کا اثر چندان تھاج بیان نہیں ۔ تو فی الی سے اس سلسلے میں جار مثالیں ویل میں چیش کی جار ہی ہیں:

# ارمقام جہنم كرمائل سركان شب وروز كے تعلق استفسار:

امام این مبان ادرامام حاکم رقهما الله تعالی نے حضرت ابو ہر میرہ فٹائنڈ سے روایت نقل کی ہے کدانہوں نے بیان قرمایا:

" خَاهُ رَجُلُ إِلَى رَمُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَلَّقِهُ الْفَالَ: " يَا مُحَمَّدُ عَلَيْهُ الْمُ أَرَكُنَ جَنَّةُ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فَأَيْنَ النَّارُ؟". قَالَ: " أَرْبُتَ اللَّيلَ الَّذِي قَدُ أَلْبَسَ كُلُ شَيءٍ فَأَيْنَ خَعِلَ النَّهَارُ؟". قَالَ: " أَلِنَّهُ أَعْمَهُ".

عَالَ: " كَذَٰ لِكَ اللَّهُ يَفَعَلُ مَا يَشَاءُ". "

ل الإحساق في نترب صحيح ابن حيان ، كتاب العند ، رقم المحليث ١٠١٢ انفاط من والسندولا على الصحيحين ، كتاب الإيسان ، جواب من سأل عن الناو ، ٢٦/١٠ انفاط من شال عن الناو ، ٢٦/١٠ انفاط من شال عن الناو ، ٢٦/١٠ انفاط من شال هستندولا على الصحيحين كي بين المام حاكم في المناون المراح المنافذ بهذا الموجع السابق المهمة المراد ويا ب الد حافظ فتجل في الناو كل بين كي بين إلى المام المنافذ المراح المنافذ به المنافذ المراح على المنافذ المراح كل المنافذ المراح كل المراح المنافذ المراح كل المراح المراح المنافذ المناف

"ا کیک آ دی نے رسول اللہ میٹی تیا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرش کیا: "اے گھر (میٹی تیا) اجنت کا عرض آ سانوں اور زمین کے برابر ہے، تو فرمائے کہ [جنم کی] آگ کہاں ہے؟"

آ بِ مَشِيَّقَةٍ لَيْ فَرَمِانِ! " ثَمْ بِثلاً وَكَدَرَات بِرِيزِ بِرِ جِمَا مِالَّ ہِ ، بَوْ دِن كُو كمِان ركھا كميا؟" اس نے مرض كيا: " الله قبال زيادہ بهتر جانتا ہے۔" آ بِ مِشْفِقَةٍ نِے فرمایا: " ای طرح الله تعالیٰ جو جاہتا ہے كرتا ہے۔"

د مام این حیان دحدالشانقانی کی روایت یس ہے:

" نَفَالَ النَّبِيُّ ثَلَيْكُ : " أَرَأَيتَ هَذَا اللَّيْلَ قَدْ كَانَ ، ثُمُّ لَيْسَ شَيْءً ، أَيْنَ جُعِلَ ؟".

فَالَ: " اَللَّهُ أَعُلُمُ".

قَالَ: " فَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ". 4

نى مِنْ اللهُ أَنْ فَرِهَ لِمَا اللهِ " تَمْ وَكِيمَة موكررات في ، يُكر كِيرَ مَنْ أَيْنِ ، اللهُ وَكِها ل وكما مما ؟ "

اس في مرض كيا:"الشرنعالي زياده بهتر جامتاب."

آبِ ﷺ نفر مايا" بقيفًا الله تعالى جوجا بتائ كرتاب."

اس مدیث شریف ش آنخضرت بطی آنے مرکل کی توجه ایک ایک بات کی طرف مبذول کردائی، جم کوده اچھی طرح جانیا تھا اورصورت مستولہ کو اسی سے تشیہ وی۔ امام ابن حبان رحمہ الشقعالی نے اس مدیث شریف پر بایں الفاظ عنوان تحریکیا ہے:

إِذِكُرُ الْمُحَبِّوِ الدَّالِ عَلَى إِمَاحَةِ إِجَابَةِ الْعَالِمِ السَّائِلَ بِالْأَجُوبَةِ عَلَى سَبِيلِ الشَّنْبِيَّةِ وَالْمُفَايَسَةِ ذُونَ الْفَصَلِ فِي القِصَّةِ ] \* [تصريم فِعلد كن اعداد التياري يغيرعالم كاسائل كوتشيد وقياس كے

له الإحسان في تغريب صحيح ابن حياد ١٠٠٠/٣٠٠. ٢٠٧٥. المربع السابق ٢٠٦/١.

طریقے سے جواب دینے کے جواز پروزالت کٹال صدیث ا

### ٣\_ بيج اور والدين كے رتكون ميں اختلاف كے ليے اونوں كى مثال:

اہام بخاری وانساللہ تو ل نے حضرت ابو ہر برہ فرائز سے روایت تقل کی ہے اور انہوں نے بی کر کم میر میں تھی ہے کہ:

\* أَنَّ أَعْرَابِيَّا أَنِّى رَسُولَ اللَّهِ عَظْلَكُمَّةُ، فَغَالَ: " إِن امرَأَيِي وَ لَذَتَ غُلَامًا أَسُودَ ، وَإِنِّى أَنْكُرُمُّةً".

فَعَالُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَا يَكُمْ " هَلَّ لَنَكَ مِنَ إِيلٍ؟".

قَالَ: "نَعُمُ".

فَالَ: " فَمَا أَلُوانُهَا؟".

فَالَ: "خُمْرً".

قَالَ: "هَنُ بَيُهَا مِنُ أَوْرَقَ؟".

قَالَ: " إِنَّ فِيْهَا لَوُّرُقًا".

قَالَ : " فَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ جَاءَ هَا؟".

قَالَ: " يَا رَسُولَ النُّهِ اعِرُقُ أَزْعَهَا".

فَالَ: " وَلَعْلُ هَلَا عِرَقَ فَوْعَهُ". وَلَهُمُ يُوجِّعَنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاءِ مِنْهُ." للهُ " " ايك اعزاني نے رسول اللہ مِشَائِيْنِ كَى عَدمت مِن عاصَر بوكر عرض كيا: " ميرى بيوى نے ايک كائے لاك كوجتم ويا ہے اور بلا شبہ مِن اس كا الكار كرتا ہوں [ لين اس كوايا تين جمت ہے"

رسول القد<u>ر مطخ</u>قی آئے آئی ہے قربایا: '' کیا قمبارے پائی ہونت ہیں؟'' اس نے موض کما: '' جی باں ہے''

لي صحيح أبحاري، كتاب الاعتصام بالكاب والبند ورفع الحديث (١٣١٥/١٥٢) ١٩٦٠.

آپ ﷺ نے ہوچا:"ان کے دنگ کیا ہی؟" اس نے وش کیا:" سرخ"

ں سے مرت ہے۔ آپ بھی تھیڑے نے دریافت فرمایا:'' کیاان میں کو کی خاکی تھی ہے؟'' اس نے موض کیا:''ان میں خاک رنگ کے تیں ۔'ار مینی ایک سے زیادہ میں ۔] آپ بھی تھیڑا نے فرمایا:'' تمہاد ہے خیال میں ہید[رنگ ] کمی طرح ان کے باس آگیا؟''

۔ اس نے جواب دیا'' پارسول اللہ یہ ایک رگ نے اس [ رنگ ] کو گئے الباد کا ۔''

اس حدیث شریف میں آمھنز سے بیٹھ آئے نے بیٹے اور والدین کے دگوں میں باہمی افتقاف کی بنا پر بیٹے کو اپنانے سے افتار کرنے والے اعرائی کے سلے اونوں کی مثال بیان کی وجن کے بارے میں وہ اچھی طرح جانا تھا کہ بسااو تات سرخ اونت ما کی رنگ کے بچول کوجنم وسیتے ہیں۔ آپ میٹھ آئے انے اس کے لیے واضح فر ایا کہ اس طرح بسااو قات سفیدر تگ کے والدین کے ہال سیاور تگ والا کیے بیدا ہوتا ہے۔ امام

يخارى رحمة للدتعالى نے اس عدیث شریف پر باب پایں الفاظ با ندھاہے: [بَابُ مَنَ شَبَّة أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلِ مُبَيِّنٍ ، وَقَدُ بَيْنَ النَّبِيُّ الْكَلَّمَةُ حُكْمَهُمَا لِيَغْهُمَ السَّائِلَ } اللهِ

ائل بارے میں باب کر ایک امر معلوم کو دوسرے اسر واضح سے تشبید وینا تاکہ یو چھنے دان بجھ جائے اور نبی مشکقیز دونوں کا تھم ، بیان فر ما یکھے ہوں ]

ل منجم النجاري ١٣ (٢٩٦).

حافظ ابن جحررهمدالله تقالي في تحرير كياب:

"إِنَّ الَّذِيَ وَوَدَ عَنْهُ شِلْكُمُ أَمُنَ التَّمَثِيلِ إِنْمَا هُوَ تَشْبِيَهُ أَصَّلِ بِأَصْلِ ، وَالْمُشَنَّهُ أَخُفَىٰ عِنْدَ السَّائِلِ مِنَ الْمُشَبِّهِ بِهِ ، وَقَائِدَةً التَّشْبِيُهِ النَّقْرِيْبُ لِفَهْمِ السَّائِلِ. "طه

"جومثال آخفرت مِنظَائِمَ است دارد ہو الکے اصل کود دسری اصل سے تعقیم است دارد ہو دائید اصل کود دسری اصل سے تعقیم دستے دارد کے معتبد سے نمبرتان اور انتقام ماکل کے فریب کرنا ہے ۔"
اور تشبید کا فائد دو [ بات کو آنہم ساکل کے قریب کرنا ہے ۔"

<u> حدیث شریف میں دیگر فوا</u> کد:

مدیث شریف میں موجود کی فوائد میں سے دومندرجہ ذیل ہیں:

جُنْهُ مِسْتَحْضرت مِصَيَّعَةِ نِهِ اسلوب استنهام استنهال فرمائة ہوئے اعرابی کے انگال کا آخر کی جواب دسیتے ہے چیشر اس سے جارسوالات کیے۔ ٹ

﴿ آ بِ عِنْفَقَعَ لَمْ مَنْ لَ بِيانَ كُرِينَهِ وقت اعْرَالِ كَنَهُ عِنالَ كُورَيْنَ تَطْرِرُكُ كُما آپِ نَا وَمِنْ كِي مِثَالَ بِيانِ فُرِيا فِي أور بدودَس كااونو ل سے تعلق بین مِین مِنین ہے۔ اور من كی مثال بیان فریا فی اور بدودَس كااونو ل سے تعلق بین میں اور بدودَس كااونو

# ٣- نذرجج كى قرض ئے تشبیہ

لهام بخارى دهمه الشفتالي نے معرب اين عباس بنائي سے دوارے نقل كى ہے كه: " أَنَّ امْرَأَةُ خَاءَ تُ إِلَى النَّبِيِّ عِلْمُنْ الْفَائِلَةُ فَقَالَتُ: " إِنَّ أَمْرَى مَدُوتَ أَنْ تَحُمِّجُ فَهَا فَتُ قَبْلَ أَنْ نَحْمُ ، أَفَا أُمْحُ عَنْهَ الاً".

فَالَ: " نَعْمُ ، لَحَجِّيُ عَنْهَ ، أَرَأَيْتِ لَوُ كَانَ عَلَى أَبِّكِ دَيْنٌ اكْنُتَ فَاضِيْنُهُ؟".

راه قنع الناوي ۲۹۳/۱۲

سکے اگر پارے ٹرٹنسیس کمکٹ مغالث ۱۳۳۱ ہوا حقہ ہو۔ شاہ آپ پارے بمی تعمیل کمکٹ داکے مغالب ۲۰۱۵ میڈ دغ فراسیے۔

غَالَتُ : "نَعَمُ".

قَالَ: " فَافُضُوا اللَّهُ الَّذِي لَهُ ، فَإِنَّ اللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ". له " الكِ فاتون في خِنَوَةً كَ بِإِسَ آهِي اوراس نِهِ مِنْ كِيا" مِيرى ال نے ج كى تذريالى تى دوليكن إود ج كرت سے پہلے فوت اوكش ركيا ميں ان كى طرف سے ج كروں؟".

آپ منطقی آنے فرمایا !'' ہاں! ان کی طرف سے جج کرد ، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہاری والدہ کے ذمہ قرض ہوتا ، قرتم اس کواوا کرش ؟'' اس نے عرض کیا:'' می ہاں ۔''

آ تخضرت مضَّقَاً نِ فَرَمالِ! '' مِن جِواللهُ تَعَالَىٰ كاحِق بِاس كوادا كروه كونكراللهُ تَعَالَىٰ وفا [ادائ قرض] كاسب نے زیاد اللہ وارب ''

ائی حدیث میں آنخضرت بیٹے آئے نزرج کی صورت میں سائلہ کی مال کے ذمہ جو ترض البی تھا، اس کو بندول کے واجب الذمہ قرض سے تشید دیتے ہوئے فرمایا کہ ''انتہ تفاتی وفا کا سب سے زیادہ حق دارہے ۔''اورسوال کرنے والی خاتون لوگوں کے داجب الذمہ قرض کی اوا نیٹل کے تھم سے خوب آگاہ تھی۔

# ۴ \_میت پرواجب روزول کی قرض <u>سے تثبیہ:</u>

لَهُ مُسَلَّمُ مِرَالِثَيْقَالَى خَصَرَتَ إِن مِهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ " حَاءَ وَجُلَّ إِنِّى النَّبِيِّ شَهُ اللَّهِ فَقَالَ: " يَا وَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَيْرَى مُسَالًا إِنَّ أَيْر مَانَتُ ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهُ ، أَفَاقَعَضِيْهِ عَنْهَا؟".

فَقَالَ: "لُوْ كَانَ عَلَىٰ أَمِّكَ دَيْنَ أَكُنُتَ قَاضِيَةٌ عَنُهَا؟"

رك صحيح المحاري ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب من شبه أصلاً معلوماً باصل مين . . . وقد المعديد، ٧٣١٥ - ٢٩٧١.

قَالَ: " تَعَيُّم".

فَالَ ؛ " فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنَ يُقُضِيُّ". اللهِ

"الكِ فَحْصُ فِي مِنْ مِنْ اللَّهِ فَا لَهُ خَدِمت مِن حَاضِر الوكر عُرض كيا" إرسول الله من عاضر الوكر عُرض كيا" وارسول الله من الله و فوت الوكن الله الديان سك ذمه اليك ماه سك

روزے ہیں۔ کیامیں ان کی طرف ہے روزے رکھوں؟''

آپ مطیقی کے فرمایا: "اگرتہاری والدہ کے ذریقرض ہو، تو کیاتم ان کی اطرف سے اس کواواکرو گے؟"

اس نے توش کیا:''جی ہاں۔''

آپ عِنْ يَوْدُ نَهْ زِيالِيا ' الشَّاقِ الى كَا قَرْضُ ادا يَكِّى كَا زَياد دَفِّقَ دار ہے۔'' مالعن الله تنال كرة خ مرا يك وريه طريق مرا .''

العن الله تعالى كرض كا واكرنازيد وه ضروري ب-1"

اس حدیث تریف میں آئے تحضرت منظری نے جواب دیے سے پیشتر فوت ہونے وال عورت کے ذرواجب روز ول کو قرش سے تشید دی اور بیا تداز اللہ تعالیٰ کے فقتل و کرم سے سائل کی تشفی اور تلی میں اضائے کا سب بنتا ہے۔

### حديث شريف ش فائده ويكر:

عل دو ازیں آنخشرت مِنظَوَّقِ نے اس حدیث شریف اور سابقہ حدیث شریف میں اسلوب استفہام استعمل فرمایا۔ ع

مُنتَكُوكا خلاصہ یہ ہے كہ ادارے في كريم مِنطِكَةِ آب اوقات مواز كا جواب وسية وقت تَشِيد ؛ ورقياس استعال فرما يا كرتے تھے۔

ل منحيح مسلم د كتاف العيام ، أنه فضاء الصنام عن أثنيت ، وثم الحديث 193 (114.4) د17/4 م. .

ہے اس بارے شرحت کراب مدارے منجات ۴۲۱ ۲۲۱ برما مقد ہو۔



(28)

# سوال سے زیادہ جواب

امارے نی کریم منظیقیا سوال کرنے والے کی جابت اور طرورت کو مید نظر رکھتے ہوئے ہوئے گئے ہوئے کا بید ہوئے گئے گئے ہوئے کا بید ہوئے ہوئے کا بید مبارک طریقہ آپ منظیقیا کا بید مبارک طریقہ آپ کے منظیم ما مامت کے لیے کمان خیرخوائی اور تعلیم و تزکید کی شدید خوائش پر دالات کنال ہے۔ اس سلنے میں ڈیل میں او فیق الیاسے جا رشوا ہوئیں کے جا رہے ہیں :

السمندري يانى سے وضو كے سائل كومر دارسمندركا تكم بتانا:

حضرات انگهاته ، الوداؤد ، ترفدی ، نسال اور این باجدرهم الله تعالی نے حضرت ابو جربر و بڑھنز سے روابیت لقل کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں :

" سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: " بَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا تَرَكَبُ الْبَحْرَ ، وَنَحْمِلُ مَعْنَا الْقَلِيْلُ مِنَ الْمَاءِ ، فَإِنْ تَوَضَّأَنَا بِهِ عَطِئْكَ ، أَفَنَنَوضًا بِمَاءِ الْبَحْرِ؟".

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ فِلْكُنْكُونَةِ : "هُوَ الطَّهُورُ مَاوُّهُ، وَالْحِلُّ مَيْمَتُهُ". 4

سنة المستند ٣٩٩/٣ (ط) المنكتب الإسلامي) • وسنى أبي هاود ، كتف الدنهار ، باب الوضوع بداء البحر ، رفع المحديث ١٩٨٣ (١٠ - ١ و حامع الترمذي ، أبواف الطهارة ، باب ما بداء في ماء البحر أنه طهور و رفع طحديث ١٩٠١ / ١٩٧٨ (١٩٨٨ و مني الاسلام الطهارة ، البحر أنه طهور و رفع طحديث ١٩٠١ / ١٠ المحافظة الوصوء بعاد المحديث ا

" آوید محض نے رسول اللہ یسٹی آئی ہے استفاد کرتے ہوئے عرض کیا:

" پارسول اللہ مضرقی آ ہم سمندر میں سوار ہوتے ہیں۔ اسا اور پانی کی آئیل
مقدار البیغ ہمراہ لے جاتے ہیں۔ اگر ہم [اس سے ] دخوکر ہم قر بیات وہ
جا کیں ۔ تو کی ہم سمندر کے پانی ہے دخوکر لیا کریں؟" آپ بیٹے آئی نے
قر بایا " اس کا پانی پاک اور پاک کرنے والا ہے اوراس کا مروار طال ہے ۔ "
اس حدیث شریف ہے ہے بات واضح ہے کہ آ تخضرت مشرقی ہے ہے سرف سمندر
کے پانی سے وضو کے متحلق سوال کیا گیا ، تو آپ نے سرف ای بات کا جواب وسینے ہے
انگا نہ کیا ، بلکہ سائل کی اضر دوت کو ویش نظر رکھتے ہوئے سمندر کے مرواد کا تھواب وسینے ہے
فر بادیا۔ اس بارے بھی اور مراقع و مرافع اور اللہ تعالی آئی آم طراز ہیں :

" لَسُا عَرَفَ إِفَيْهَاهُ الْأَمْرِ عَلَى السَّائِلِ فِي مَاعِ الْبَحْرِ أَشْفَقُ أَنَ يَسْتَبِهُ عَلَيْهِ لَحَكُمُ مَيْتَبِهِ ، وَقَدَ يَبُنْلِي بِهَا وَاكِبُ الْبَحْرِ، فَعَفُّبَ الْنَجْرِ، فَعَفُّبَ الْنَجْرِاتِ عَنَ سُوَّالِهِ بِيَيَانِ لِحَكْمِ الْمَبْنَةِ. " عَنَ سُوَّالِهِ بِيَيَانِ لَحَكْمِ الْمَبْنَةِ. " عَن سُوَّالِهِ بِيَيَانِ لَحَكْمِ الْمَبْنَةِ. " عَن الله الله وَيَعَاءُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا وَلَهُ اللهُ وَالله وَكُا وَلَهُ عَلَيْهِ وَالله وَلَا وَلَهُ اللهُ وَلَا وَلَهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا وَلَهُ اللهُ وَلَا وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَا وَلَهُ اللهُ وَلَا وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَلَهُ اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَهُ اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا لَعَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ وَلَا وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَاللهُ وَلَالِ الللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَالِهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلللللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْلّهُ وَلِلللّهُ وَلِللللللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلِللللللّهُ وَلِلللللللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلللللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَ

لاعلى القارى وحمدالله تعالى في تحرير كياب:

الله المنيل اللَّبِي يَشْقَلَكُم عَلْ مَاءِ اللَّهُ و وَعَلِمَ خَهَلَهُمْ بِحُكْمِ
مَائِهِ قَاسَ جَهَلَهُمْ بِحُكْمِ صَلْيَةِهِ مَعْ عُشُومٌ قَوْلِهِ أَمَّالَىٰ: ﴿ حُرِّمَتُ

م بعن ای کوم ندری مرد ارتصاف کی شرورت بیش ؟ فی ہے۔

ئے میں کھیوں بیل مواد ہوگریس بیل سو کرنے ایس (طاعد ہو، مرفاہ العقاب 1/ ۱۸۰). علم حقق الدوسيل طلب المرح علوغ العود (17/ ).

عُلِيْكُمُ الْمَيْنَةُ ﴾ ، فَزَادَ فِي الْمَتُوابِ إِرْشَادَا وَهِدَايَةً ، كَبَا هُوَ حَالُ الْمَتَكِيْمِ الْعَارِفِ بِاللَّاءِ وَالدَّوَاءِ ، فَقَالَ: " أَلْحِلُّ مَبْنَتُهُ". له الْمَتَكِيْمِ الْعَارِفِ بِاللَّاءِ وَالدَّوَاءِ ، فَقَالَ: " أَلْحِلُّ مَبْنَتُهُ". له الْحِب آبِ مِنْ فَقَالَ : " أَلْحِلُ مَبْنَتُهُ". له آب ان كاس مَعْمَ سے بِيْرُي سِي اَ كَاوِيو نَهُ اَوْ اَبِ نَهُ الرَّ اِللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

### المام ابن العربي رحمدالله تعالى \_قرم ركيا ب:

" وَذَنِكَ مِنْ مَحَاسِ الْفَتُوى أَنَّ يُحَاءَ فِي الْحَوَابِ بِأَكْثَرَ مِمَّا الْمُسَوَّ وَلَ عَنَهُ". "
سُئِلَ عَنُهُ تَتَهِيمُ الِلْفَائِدَةِ ، وَإِفَادَةُ لِعِلْمِ غَيْرِ الْمُسَوَّ وَلَ عَنَهُ". "
" مَا مَنْ فَتَى مِن سے ہِ كما تمام فائد ، كَى فُرْضَ سے بِهِ فِي كُنُ بات سے ذائد جواب دیاجائے اور نہ ہوچی گئی بات کے مُسَنَّ [ یعی ] تلایاجائے۔"
علامہ امیر صنعا فی نے فہ کورہ بالاکام کی شرح میں تھا ہے:

" وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ عِنْدَ ظُهُورِ الْحَاجَةِ إِلَى الْحُكُمِ كُمَّا لِهَنَا ، لِأَنَّ مَنُ تُوقَّفَ فِي طُهُورِيَّةِ مَاءِ الْبَحْرِ فَهُوَ عَنِ الْمِلْمِ بِجِلِّ مَيْنَتِهِ مَعْ تَقَدُّمُ تَحْرِيْمِ الْمَيْنَةِ أَشَدُّ تُوقُّفًا.""

"[كسى جِيرًاك بهم جائے كى ضرورت كے فلا بر بونے ير، جيها كماس مقام ير

ل مرفقالمقانيج ١٨١/٢.

ے میں اس آیت کریں کواچی طرح نہ تھے کی بنا پرقوی اختال تھا کہ وہ ملاقتی سند مستدری مردار کو بھی حوام کھنے گئیں۔

ك متقول الأرسيل السلام ١٩٦٦ م ترطاح البير عول المعمود ١٩٧١ م. شكة سيل العملام ١٩٦١ .

ہے واس بات کی ایمیت اور زیادہ ہوجاتی ہے ، کیونکہ سندر کی بانی کی طہارت میں متر ڈوشن تو اس کے مردار کے طال ہونے کے متعلق تو بہت می زیادہ نز ددکا شکار ہوگا ، خصوصاً جب کہ پہنے ہے مردار کی ترمت کا تھم موجود ہے۔''

# ٢ \_ خراب طريق ينماز يرصف واليكونماز كساته وضوكي تعليم:

المَّامَ تَخَادَى رَحْدَاللَّهُ تَعَانَّى فَ مَطْرَتَ الْوَجِرِي وَتُكُفُّ فَ وَوَالِيَّ أَلِّ فَا كَا اللَّو " أَنُّ رَخُلَادَ خُلَ الْمَسْجِدِ أَضَاءً أَضَلَمْ عَلَيْهِ خَفَالُ لَهُ : " إِرَجِعُ فَصَلِّ نَاجِيَةِ الْمُسْجِدِ ، فَخَاءً أَفَسَلَّمَ عَلَيْهِ خَفَالُ لَهُ : " إِرَجِعُ فَصَلِّ فَانَّكَ لَمُ تُصَالًا".

فَرَّ مَعَ فَصُلَّى أَ ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقَالَ: " وَعَلَيْكَ، اِرْجِعُ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ نُصَلَّ".

قَالَ فِي الثَّالِئَةِ: " فَأَعَلِمُنِي".

قَالَ: " إِذَا فَمُتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسَبِعِ الْوُضُوءَ ، ثُمُ اسْتَقَبِلِ الْعَبْلَةَ ، فَكَبَرُ ، وَاقْرَأُ بِمَا تَبَسُرُ مَعَكَ مِنَ الْقُرآن ، ثُمُّ الرُّكُعُ خَمَّى تَعْدَدِلُ تَالِمًا ، ثُمُّ الرُّكُعُ أَسُلُكَ حَمَّى تَعْدَدِلُ تَالِمًا ، ثُمُّ السَّحَدُ حَمَّى تَعْدَدِلُ تَالِمًا ، ثُمُّ السَّحَدُ حَمَّى تَعْدَدِلُ تَالِمًا ، ثُمُّ الرَفْعُ حَمَّى تَسْتَوِيَ وَتَطَمَّونُ السَّحَدُ حَمَّى تَطَمَيْنُ سَاحِدًا ، ثُمُّ الرَفْعُ حَمَّى مَسْتَوِي قَائِمًا ، ثُمُّ الرَفْعُ حَمَّى مَسْتَوي قَائِمًا ، ثُمُّ الرَفْعُ حَمَّى مَسَاحِدًا ، ثُمُّ الرَفْعُ حَمَّى مَسَتَوي قَائِمًا ، ثُمُّ الوَقعَ حَمَّى صَلَاتِكَ كُلِمَا " لَهُ مَنْ المَعْدُ اللَّهُ فِي صَلَاتِكَ كُلِمَا " لَهُ المَعْدُ اللَّهُ فِي صَلَاتِكَ كُلِمَا" لَهُ اللَّهُ عَلَى المَلْكِلُونُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمِلْكُ فِي صَلَاتِكَ كُلِمَا" لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي صَلَاتِكَ كُلِمَا " لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي صَلَاتِكَ كُلِمَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْقَلْلُونُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلِيْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلَى الْمُ

"اليكة وى نماز براضع كى فرض مد مجدين داخل بواءا دراس وقت رسول الله عن تطريف قرما تقدره و تخص آيا

ل صحيح البخاري، كتاب الأيمان واللذور ، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان ، وقم المحليث ١٩٦٧ - ١٩٨١ ، ١٩

ادر آپ مشکیلی کوسلام کها ، تو آپ نے اس کوفر ، ایا '' دائیں جا و اور نماز پرمور کرونک بادشیرتم نے نماز نہیں پڑھی''

یس وہ والیس گیا اور نماز بڑھی ، پھر [حاضر ضدمت ہو کر ) سلام کیا ، تو آپ مِنظَوَّتِهُ آئے فرمایا:'' تھے پر بھی[سلام ہو]، دائیں ہوجا کا در نماز پڑھو، یقینا تم نے نماز ٹیس بڑھی''

اس نے تیسری دفعہ عرض کیا " مجھے اطریقہ تمازی مثلاد بیجئے۔"

ادرامام ابوداؤ درحمدالله تعالى كى روايت يس ب:

الم مين اوائة نماز كا اوا ووكراور

سك سنن أبي داود «كتاب العبلاة «باب صلاة من لا ينهم صليه في المركوع والبسمود « يوء من وتع المعديث ٧٠/٢٠٨ ه. في المبائل في الصحيب كواتي ] كياست سار لما القدادة مستبع سنن أبي داود ١٩١/١ م.

"رسول الله المطابعة في فرمايا" تم من سيكي كان وقت تك تماز يورى تين موتى ، جب تك كدوه الله تعالى سيح علم سي مطابق مكمل وضوشه كرب ده السيخ جبرت اورودتون بازوق كوكهنون تك دهوس ، السيخ سركامي كرب اورونون قدمون ونخون تك إدهوس بجرالله مزوجل كى بدائ بيان كرسادراس كي تعريف كرب "

اس نصدے میہ بات داختے ہے کہاں جھی نے آئخشرت بیٹی آئی خدرت بیٹی آئی خدمت میں طریقہ نماز سکھانے کی درخواست کی الیکن آپ میٹی آٹیا نے اس کی صورت حال کے جیش نظر نماز کے ساتھ ساتھ اس کو طریقہ وضو بھی سمجھا دیا۔ اس بارے میں اہم ٹووی رحمہ الشدق کی وقم طراز ہیں :

" وَإِنَّ النَّمُفَتِي إِذَا شُئِلَ عَنَ شَيْءٍ ، وَكَانَ هُمَنَاكَ شَيَّ آخَرُ يُحَتَاجُ إِلِيْهِ السَّائِلُ، يَسُتَجِبُ لَهُ أَنْ يَدَكُرُهُ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَسُأْلُهُ عَهُ ، وَيَكُونُ مِنَ يَابِ النَّهِينَحَةِ ، لا مِنَ الكَلامِ فِيمَا لا مَعْنَى لَهُ. وَمُوضِعُ الشَّلالَةِ مِنْهُ كُونُهُ قَالَ: " عَلِمَنِي". أَي الصَّلاةَ ، قَعَنْمَهُ الصَّلاةَ وَمُفَدَّمَانِهَا". \*

'' جب منتی ہے کی چیز کے بارے میں استفراد کیا جائے اور وہاں کوئی اور النی بات ہور ہاں کوئی اور النی بات ہور جس کے بحض کی مائن کوشر ورت ہو اتواں کے لیے متحلق شد کروہ اس کو مائن کے لیے بیان کردے وائن کے بیان کردے وائن کے نوع وہی آتا ہے۔ بے کار کفتگو جس اس کے نام کوئی شاہر ہے کہ اس خص کا نشار ندہ ہوگا۔ اس ال حدیث اس کے نیے کا شاہر ہے کہ اس خص کے تعلیم نماز کی ور خواست کی اور آپ بائے تھی نے اس کونماز اور اس

رليه مختول تراهيم ١٨١/٠.

# ري ( المرابع المرابع

٣ ـ بين كرنماز كے سوال يرليث كرنماز يڑھنے كابيان:

ا، م بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عمران بن حسین نظافی سے دوایت تقل کی ہے۔ ادروہ بواسیر کے مریش تنے، انہول نے بیان کیا:

" مَا أَنْ وَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهِ عَنْ صَلَاةِ الرَّحُلِ قَاعِدًا ، فَقَالَ:
"إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُو أَنْضُلُ ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصُفُ أَحُرِ الْقَاعِدِ"."
الْقَالِمِ ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا ، فَلَهُ نِصُفُ أَحُرِ الْقَاعِدِ"."
" عِن فِي رسول الشَّرِ عَنَاقَ إِن عَلَى وَى كَرِيمُ كُمُا وَ الأَرْفَ ] كَ بارح مِن وال كيا ، تو آب عَلَيْقُ فَي فَرَ لَا إِنْ الْرَحَ وَالْمَا وَ الْأَرْفِ عِنْ وَوَاقَعْلَ بِهِ وَمَنْ مَنِ وَلِي مِنْ كُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْهُ الْمُعَلِيْلُولُولُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اس صدیت شریف کے مطابق معفرت عمران رائی نے صرف بیٹ کرنماز پڑھنے کے بارے بیں استغمار کیا تھا، لیکن آنخضرت میٹ آئی نے صرف ای قدر سوال کا جواب دینے پراکتفان فرمایا، بلکہ سائل کی ساجت کو مدتظر دکھتے ہوئے کیٹے لیٹے لیٹے ٹی از پڑھنے کا تھم مجمی بیان فرمادیا۔

### سم معاذر خالتُهُ كسوال سے زيادہ جواب:

المام ترقدى اورامام ائن بنجد رحم ما الله تعالى تے معترت معاقد بن جمل بن تن سے روایت

لے مین نمازے بہلے کرنے والے شروری کام بیسا کوخوہ۔

تقل کی ہے کرانہوں نے بان کیا:

" كُنْتُ مَعَ النِّبِيِّ عِلَيَّاكِمَةِ فِي سَفَرٍ ، فَأَصَبَحَتُ يَوْمَا فَرِيبًا مِنْهُ وَتَحَنُّ فَصِيْرً، فَقُلْتُ: " يَا رَسُولَ الله! أَحْبِرَنِيُ بِعَمَلٍ يُدُجِلُنِي الْحَنَّةَ ، وَيُبَاعِدُنِي عَن النَّارِ".

قَالَ: " لَقَدُ سَأَلَتُنِي عَنَ عَظِيْمٍ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَنُ يَسْرَهُ اللّهُ عَلَيهِ: " تَعَبُدُ اللّهُ ، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْقًا ، وتُقِيَّمُ الصَّلَاةَ ، وَ تُونِي السَّكَاةِ ، وَتَصُومُ مَ مَضَانَ ، وَتَحْجُ النَّيْتِ".

لَّمُ قَالَ: " أَلَا أَدُلُكَ عَلَى أَبُوابِ البَرِّ الصَّوْمُ حُنَّةً ، وَالصَّدْفَةُ لَعُنِينًا الصَّوْمُ حُنَّةً ، وَالصَّدْفَةُ لَعُنِينًا النَّارَ ، وَصَلَاةُ الرَّحُلِ مِنَ خَوْفِ اللَّبِلِ. قَالَ: "لَمُّ فَلَا: ﴿ تَتَجَالَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمُضاجِعِ جَوْفِ اللَّبِلِ. قَالَ: "لَمَّ فَلَا: ﴿ تَتَجَالَى جُنُوبُهُمْ يُنُفِقُونَ٥ فَلا تَعَلَّمُ يَنْفُونُونَ وَلَا تَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَالَ: " رَئْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ ، وَعَمْوُدُهُ الصَّلَاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الحهادُ".

نُمُ قَالَ: " أَلَا أُحْبِرُكَ بِمَلَاكِ وَلِكَ كُلِّهِ؟".

فُلُتُ : " بَنَيْ يَا رَسُولُ اللَّهِ!".

قَالَ: " فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ ، قَالَ: كُنْ عَلَيْكَ هَذَا".

فَقُلُتُ : " يَهُ نَبِيُّ اللَّهِ! وَإِنَّا لَمُوَّا خَذُونَ بِمَا نَتَكُلُّمُ بِهِ؟".

ل مورة المحدة الأينان ١٧٠١٦.

فَقَالَ: " تَجَلَعُكَ أَمُّكَ يَا مُعَادُا وَهَلَ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وَخُوجِهِمُ النَّارِ عَلَى وَخُرَجِهُمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ؟" لَهُ عَلَى وَخُرَجِهُمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ؟" لَهُ "المِن وَكُلَ وَلَا وَرَجُلُ وَلَا وَرَجُلُ مِن مِن فِي مِنْ فَي مِن وَكُلُ الور عَلَى الور عَلَى اللهُ وَلَلَ الور عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ فَي اللّهُ وَلَيْ وَلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عِلْمَ فَي إِلَا مُلْ اللّهُ عَلَيْ فَي اللّهُ عَلَيْ فَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

آپ مطابق آن فرمایا: "ب شک تم فظیم [چز] کے بارے بین استفیار کیا ہے ، اور جس کی کے لیے انفر تعالی آسان قربات ، وہ یقینا کی ہے : آم الله تعالی کی عبادت کرو اور کی چزکو تھی اس کا شریک نداخم او نیاز کو قائم کرو ، ذکا قالو اگر وہ رمضان کے روزے رکھوا ور بہت [الله ] کائی گرو." گرو، نکا قالو کو اور کی طرف تمہاری چرآ شخصرت مطابق کی فرایا:" کیا میں فیر کے درواز وال کی طرف تمہاری دا شمائی ند کروں؟ روزہ و سال ہے ۔ صدف گناہ کو اس طرح شم کردیا ہے وہ ساک پائی آگ کو ججا ویتا ہے ۔ اوردور بن شب بندے کی نماز ایمی ا۔" جیسا کہ پائی آگ کو ججا ویتا ہے ۔ اوردور بن شب بندے کی نماز ایمی ا۔" اس (راوی ) نے بیان کیا!" بھر آپ سے ناتی آئی کے بیلو بستر وال سے لگ اس درات فرق میں ۔ اپنے درب کو خوف اور لائی کے بیلو بستر وال سے لگ درت ہیں ۔ اپنے درب کو خوف اور لائی کے بیلو بستر وال سے لگ رزت این دراتی آئیں دیا ہے اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں ۔ اپن کو فرق شمن نیس روز ق الیک کرتے ہیں ۔ اپن کو فرق شمن نیس

له صامع النرمذي و أمولا و الإيمان و راد و ما حدا في حرمة العيلاة و رآد التحديد ٢٦٦٠ و ١٣٠٣/٢٠ ١٧ وسن ابن عاجه و أبواب الفتن و يعم كف اللسان في الفتنة و وقع المحديث المسلمة و وقع المحديث المراح (٢٦٥ من مح إكبار ٢٠١٠) من المعاملة و المحديث أو المراح (١٩٥٤) و من المحديث من المحديث المراح (١٩٥٤) و صديع سن المن ما دو ١٩٥٤) و المام المراح كودي المراح (١٩٥٤) و صديع سن المن ما دو ١٩٥٤) و المام المراح كودي المراح (١٩٥٤) و المديمة عن المن ما دو ١٩٥٤) والمام والمراح كودي المراح (١٩٥٤) و المديمة المديمة المراح (١٩٥٤) و المديمة المديمة المراح (١٩٥٤) و المديمة المد جان كراس كريك الحال كر بدل آكمون كوشندك بينجان والحاكون ى تعين جمها كروكائ بين - بجرآب يطفيق أن فرايا" كي جن تهين تمام باتون كي اعل ماس كرستون ادراس كي جوثي كي بات نه بتلا وَن؟" جن في عرض كيا:" يارمول الشريطينية خرور بتلاية"

آب عظی شاخ مایا: 'بات (دین ) کی جراسانم براس کاستون نماز بهادراس کی جوفی کی بات جهاد ب."

بھر آ تخضرت مِنْطَقِقِمْ نے فرمایا!'' کیا میں تمہیں اس سب کچھ کو تھکم اور مضوط کرنے والی بات ندہتنا وک؟''

على في عرض كيا" كول نيس، يدمول الله عن الما"

انہوں نے بیان کیا'' آپ منطقاتی نے اپنی زبان کو پکڑ کرفر مایا''اس کو روے دکھو''

يل قرص كيا:" يا يى الله مخترة إ اور حارى كفتكو يرجى جارا موا فذه

آب بطیقیم نے فرایا: '' اے معاذ! تہاری ماں تہیں گم کر دیں! نوگ [جہم کی ] آگ میں چیروں کے پائنتوں کے ٹل نے گرائے جا کیں مجھر اپنی زبانوں کیا کمائی کی دجہ ہے۔''

اس حدیث شریف سے یہ یات واضح ہے کدآ تخضرت منظقیّم نے مرف عفرت معاد بُشِیّز کے موال کا جواب وسینے پر اکتفا نہ فرمایا، بلکداس کے علادہ انہیں فیر کے ورواز وں وین کی بڑ،اس کے سفون واس کی جوٹی کی بات اور پھرسب باتوں کو تھکم ادر مضیوط کرنے والی بات سے جمی آگاہ فرمایا۔

<u> حدیث شریف می</u> دیگرفواند:

اس صديم عن الله عن موج دو يكر تواكد ش الله يأخ ورج ذيل إلى:

جے وروان سفرسلسلہ تعلیم جاری رکھنا۔ معفرت معافر بناتھ اور آ تحضرت مطاقی کے درمیان میں وال وجواب سفر میں ہوئے تھے۔ ان

 آخضرے منطقی آنے معزت معاذ ڈیٹٹو کے عمد وسوال کی تعریف فرمائی ۔ ت
 ہے ۔ خضرت منطقی آنے معزت معاذ ڈیٹٹو کوئلی طور متوجہ کرنے کی فرض ہے درئ ڈیٹ ، تھن ارشا وفر ماکیں :

ر: كيايش تنباري خير كروروازون كي طرف رايهما ألي شرون؟

ب بی بی حمیس تمام باتوں کی اسل اس کے حون اوراس کی چوٹی کی بات ند طاور؟ ج : کیا بی حمیس اس سب رکھ کو تھکم اور مضبوط کرنے والی بات ند بھا وس؟ مند بی تا ہے خضرت منظر تھی ہے روزے کو عمال سے ، صدقہ کے خطاوں کے مطابے کو باتی کے آگر کو بچھانے سے ، اسلام لیمن تو حید ورسالت کی کوای کو جرجز کی ج

پائی کے آئ نو جہائے سے ،اسلام میں او حید ورسالت فی اواق او بر چیز ل جر سے ، نماز کوستون سے ، جہاد کو اورٹ کی کو ہان کے بالائی حصے سے اور انسان کی مختلو کو کئی ہوئی مجیتی سے تغیید دی ہے ۔ آخری تغیید کے متعلق علا مدم ہار کیوری رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

" شَبَهُ (النَّبِيُ عَلَيْهِ ) مَا يَتَكُلَّمُ بِهِ الْإِنْسَانُ بِالرَّرْعِ الْمَحْصُوبِ بِالْبِنْحَلِ، وَهُوَ مِن بَلاعَةِ النَّبُوةِ، فَكَمَا أَنَّ الْمِنْحَلَ يَقَطَعُ، وَلَا بِالْبِنْحَلِ، وَهُوَ مِن بَلاعَةِ النَّبُوةِ، فَكَمَا أَنَّ الْمِنْحَلَ يَقَطَعُ، وَلا يَمْرُو بَيْنَ الْمُكَلِّمِ مَسَنَا وَفِيهُمَا . عَلَى النَّاسِ يَتَكُلَّمُ مِكُلِّ فَوْعِ مِنَ الْمُكَلِّمِ حَسَنَا وَفِيهُمَا . عَلَى النَّامِ يَتَكُلَّمُ مِكُلُ فَوْعِ مِنَ الْمُكَلِّمِ حَسَنَا وَفِيهُمَا . عَلَى النَّامِ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْمُكَلِّمِ حَسَنَا وَفِيهُمَا . عَلَيْهُ وَاللَّهِ مِن الْمُكُلِمِ حَسَنَا وَفِيهُمَا . عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُكَلِمِ حَسَنَا وَفِيهُمَا . عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُكُلِمِ حَسَنَا وَفِيهُمَا . عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُولِ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالُولُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُو

سک آئی پارسندیش کمک برمذا کے صفحات ۲۸ سات ۲۸ می کما طاحق فریائے۔ مگرہ اس بادے میں کمک برحد اسکے صفحات ۲۶۱۰ میں دیکھئے۔ مشعباس بادے میں کمک برحد اسکے صفحات ۲۲۱ سات کے بہر

ع ندنه الأحوالي ٢٠٦٧ . ١٠ لل كام يتغيل كماب عداك متحات ١٩٢١ م فاحقراط يرة-

کا لینے وقت رطب ویا بس الیجی اور بری کھی میں فرق روانہیں رکھتی ہای طرح ابعض لوگوں کی زبانیں بولنے وقت آجیتی اور بری بات میں تیز فہیں کرتی 1 بکسرت میں تھی آیا کہ دیا۔ انگانی آئی مختصرت میں تھی تھی نے اسلوب اشارہ کو استعمال فرنا بار آپ نے اپنی زبان میارک کو پکڑ ااور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قربایا ''اس کوروک کر رکھو'' علامہ میادک بوری رحمہ اللہ تعالی رقم غرازیں ۔

" وَإِنْ الْدُوسَمِ الْخَاشَارَةِ لِمَعْرَبُدِ النَّفَيْنِ أَوْ لِلتَّحْقِيْرِ ، وَهُوْ مَقْعُولُ الْشَفِيرِ ، وَهُوْ مَقْعُولُ الْشَفِيرِ ، وَهُوْ مَقْعُولُ الْشَفِيرِ ، وَهُوْ مَقْعُولُ الْشَفِينِ وَالسَّدَاعُ بِلِسَانِهِ وَلَصْارَ إِلَيْهِ مِنْ عَنْمِ إِلَّكِهُ مِلْسَانِهِ وَلَصَارَ إِلَيْهِ مِنْ عَنْمِ إِلَّكِهُ مِنْ عَنْمِ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ الْلَّسَانِ صَعْبَ. "لَهُ مَنْ عَنْمِ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّسَانِ صَعْبَ. "لَهُ الْمَارَ اللَّسَانِ صَعْبَ. "لَهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّ

ظلامہ گفتگو یہ ہے کہ اور نے نبی کریم <u>طف</u>قیق سائل کی طرورت کے بیش نظر بساوقات نچیمی گی بات سے زیادہ بھی ارتباد فرمایا کرتے تھے۔ فَصَلُوتُ رَبِّيُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .



لے تحقہ الأحودي ۲۰۷/۷.



### (29)

# نامعلوم بات کے جواب میں خاموشی

یلا شک وشیہ ہمارے نی کرئیم میٹھی تھٹی تمام مخلوق میں ہے سب سے بلند د بالا ، اللہ تعالیٰ کے بال سب ہے زیادہ معزز وتحتز م اورعلم وتنفوی میں سب ہے او نیچے مقام پر فائز ہے،لیکن اس سب بچھے کے باوجود،اگرآ پ پھٹے کھٹا ہے کسی ایک بات کے متعلق دریافت كباها تا ،جس كا آب وُعلم نه ،وتا ،تو آب يا تو غاموش دينے يافر مادينے '' مجھے علم ميں ۔'' توقیل اللی ہے اس بارے میں وہل میں جار شوام ویش کیے جارہے ہیں:

ا ـ روح کے متعلق بہودیوں کے سوال برخا موثی:

ا مام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت معبداللہ بڑھٹا ہے وابست تقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ: " يَيْنَا أَنَا مُعَ النَّبِيُّ شِينَا إِلَيْ فِي حَرْثٍ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَسِيب. إِذْ مَرَّ الْبَهُودُ ، فَقَالَ يَعْضُهُمُ لِبَنْضِ: "سَلُوهُ عَنِ الرَّوْحِ"، نَقُالُ: " مَا رَابُكُمُ إِلَيْهِ".

وَ قَالَ بَعْضُهُمَ: " لَا يَسْتَغُبِلُكُمُ سَنَيْءٍ تُكُرُهُونَهُ".

فَقَالُوا: " سَلُوُهُ".

فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ ، فَأَمُسَكَ النَّبِيُّ ﴿ فَلَمُ يَرُّدُ عَلَيْهِمَ خَيْثًا ، فَعَلِمَتُ أَنَّهُ يُؤخى إِلَيْهِ ، فَقُمُتُ مَعَامِيُ.

ظُلَمًا خَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُل الرُّوُّحُ مِنُ أَمْرِ دَبِّي وَمَا أُوْتِيْتُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ الْأَ قَلِيكُ ﴾ ٣

ليك سورة الإسراء /الأية ٨٥٠.

ك صحيح الدخاري، كتاب النفسير «اب ﴿ وَهَمَا أُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴾ وقم الحذيث ٢٦١ / ١٠٠٠

" عَن أِن مِنْ يَعْلَقُونَا كَ مَا تَعَوَا لِمَكَ لَدِينَ عِن ثَقَادُوداً بِ مُحَود كَ الْمِكَ مِنْ كَ الْمُعَ ما تُعَوَّلُكَ لِكَاتَ مُوتَ مِنْ عَنْ مُدَا بَهُمَ إِيهُودِي كُرُوتِ ، ثَوَّ ان عِن سے الْمِكَ فَيْ وَمِر بِي سَهِ كَبَاءُ " الرّاقِ فِي مِنْفِقَةً إِلَيْ السّامِ اللّهِ مِنْفِقَةً إِلَيْ مِنْفِقَةً قرالُكَ عِن مَنْ سَهُ لَيْكَ فَيْ وَمِر بِي سَهِ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

ا کیک اور ایجورگ یا نے کہا:'' کمیں وہتمہارے دو بروالی بات ند کہروے جوتمہیں نامیند ہو۔''

انبول نے کہانے ''اس سے بوجھو''

انہوں نے آپ مین کے سے روئ کے متعلق استشار کیا۔ بی مین کھا خاموش ہو گئا اور انگیں میکھ جواب نددیا۔ میں بھو گیا کہ آپ مین کھا پر وہی خارل جور جی ہے اور ٹری این مکھ ہے گھڑا ہو گیا۔"

جب وئی نازل ہو چکی ہو آپ نے آئیت کریر کی ) تفاوت قربانی: إجس کا ترجمہ یہ ہے: اورود آپ سے دون کے بارے میں موال کرتے میں آپ کہہ ویجے کردون میرے دب کے تھم ہے ہے اور تہمیں بہت ہی کہ عمرویا گیا ہے۔ ؟''

اس مدیث شریف ہے واضح ہے کہ یمبود میں کے روح کے متعلق استضار کے موتع برآ ب مظافر نے خاموثی افتیار فرر کی اور بیرد کو کچھ جواب ندویا۔

أيك اور روايت من ب: "فَسَكَتَ" منه آب عِنْ يَعْلَمُ مَا مَا المَيْارِ

فرمايا\_''

ل. بيان ميني آخران كالأبني فيعد موال كرنا ي كالخبراء.

لَّــُهُ الله الطَّمَاعُ السَّحَاجِ السَّمَاجِ العَلْمِ ، بِنَاتِ فَوْ لَ اللَّهُ تَمَالِيَّ ﴿ وَمُنَّا أُولِيْكُمُ مِنَ الطِلْمِ إِلَّا الطَّلِيَّاكُ ﴾ حرم من الرواية - ٢٠١/ /٣٤٣.

# ٢\_ "بدرين شر" كاستفسار يراظبار لاعلى:

حفرات ائداحد ابویعلی بطرانی اور حاکم حمیم الله تعالی نے مفرت جیرین عظم انگائد ہے دویت نقل کی ہے کہ:

"أَنَّ رَحُلًا أَتَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْمُلَدَانِ "يَا رَسُولَ اللهُ! أَيُّ الْبُلَدَانِ اللهُ! أَيُّ الْبُلَدَانِ اللهُ! أَيُّ الْبُلَدَانِ اللهُ! أَيُّ الْبُلَدَانِ اللهُ! أَيْ الْبُلَدَانِ اللهُ! أَنْ الْبُلَدَانِ اللهُ! أَنْ الْبُلُدَانِ اللهُ! أَنْ الْبُلُدَانِ اللهُ! أَنْ الْبُلُدَانِ اللهُ! أَنْ اللّهُ! أَنْ اللهُ! أ

قَالُ : "لَا أَدُرِيُ."

غَلَمُّا أَمَّاهُ حِبْرِيْلُ قَالَ: " يَا حِبْرِيلُ أَيُّ الْبُلَدَانِ صَرَّ؟". قَالَ: " لَا أَدْرِي خَتْى أَسُأَلُ رَبِّي عَزُّوَجَلٌ".

قَالَ: فَانْطَلَقَ حِبْرِيُلُ فَسَكَتَ مَا شَاءَ اللّٰهَ أَنْ يَمْكُتَ ، ثُمْ خَاءَ فَقَالَ: " يَا مُحَمَّدُ عِلْكُلْكَا: إِنْكَ سَأَلْتَيَى أَيُّ الْبُلَدَانِ شَرَّ، فَقُلْتُ: " لَا أَدْرِيَ" ، وَإِنِي سَأَلَتُ رَبِّي عَزَّوَجَلُ: أَيُّ الْبُلَدَانِ شَرَّ؟ فَقَالَ: "أَسُوالُهُمَا". له

'' بید شک ایک شخص نے ٹی مختیجا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: '' پارسول اللہ مختیجا اِن مشہول میں ہے براشہرکون ساہے؟'' آب مختیجا نے فریا ہے'' میں آئیل جارتا۔''

رق مندسع الزوائد و منيع القوائد ، كتاب البيوع ، ياب ما ساء في الأسواق ، 1974 ، طافلة في المسلم الزوائد و منيع القوائد ، كتاب البيوع ، ياب ما ساء في الأسواق ، 1974 ، طافلة في المسلم ال

یں جب جرئل المام آب کے باس آئے وقر آب می آئے ہو جا: "اے جرائل ابدرین جرکان ساہے؟"

انہوں نے کہا:'' جھے پیٹونل، بہاں تک کہ ٹی این دب عزوجل سے وریافت نے کرلوں۔''

اس صدیت شریف سے بدہ ہات واضح ہے کہ آنخضرت مظافیٰ نے بدترین شرکے بارے بھی اپنی عدم آگائی کے اظہار بھی بالکل تر وزئیں فرمایا۔اللہ تعالیٰ ہمارے ان بعض نا دان مدرس کو ہدایت دیں ،جر جہالت کے باوجودا بٹی ہمہ دانی کا دعویٰ کرتے بوے ذرا مجرش محسول نیش کرتے۔اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور رکھیں اور اسے ظیل کریم نجی محترم محمول نیش کے تعشق قدم پر جا کیں۔ اِنّا مسینے مُجینیٹ،

# ٣\_ معطرجبه مين احرام عمره كم تعلق خاموش:

ا ما مسلم رحمہ اللہ تعالی نے صفوان بن بعثی ہے اور انہوں نے اسپے والدین بھڑے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ فَلَكُمْ فَأَمَّاهُ وَخُلُ عَلَيْهِ خُبَّةٌ بِهَا أَكُرُ مِنْ خَلُوٰقِ مَفَقَالَ: "بَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنِّي أَحُرَمُتُ بِعُمُونَةٍ ، فَكَيْتَ أَفْعَلُ؟". فَسَكَتُ عَنْهُ ، فَلَمُ يَرْحِعُ إِلَيْهِ . وَكَانَ عُمَرَ فَقَالِثُنَّ يَسَّشُرُهُ إِذَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ ، يُظِلَّهُ. فَقُلْتُ لِعُمَرَ فَقَالِثُهُ : "إِنِّي أُحِبُ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ أَنْ أُدْجِلَ رَأْسِي مَعَهُ فِي النَّوْبِ".

> فَلَمُ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَمَّرَهُ عُمَرُ كَالِثَةَ بِالنَّوْبِ. \* اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَمَّرَهُ عُمَرُ كَالِثَةً إِلَا النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّوْبِ.

> فَحِنْتُهُ ، فَأَدُ خَلْتُ وَأُسِي مَعَهُ فِي النُّوبِ ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ.

فَلَكُمَّا سُرِّي عَنْهُ قَالَ: " أَيِّنَ السَّائِلُ انفًا عَنِ الْعُمْرَةِ؟".

فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ ، فَقَالَ: " إِنْزِعُ عَنْكَ خَبِّنْكَ، وَاغْسِلُ أَثْرَ الْحَلُوقِ الَّذِي بِكَ ، وَافْعَلُ فِي عُشْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلاً فِي حَجَّافٌ". 4

"هم رسول الله منظائیا کی معیت جمل نے کرآپ کی خدمت میں معظر بجہ
علی ایک محفی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: "یا رسول الله منظائیۃ ایقینا عمل نے [اب اس کے حرون الان اللہ منظائیۃ ایقینا عمل نے [اب اس کے جواب شریا۔
آپ منظائیۃ [اس کے جواب عمل آچپ رہا اور اس کو بھی جواب شدیا۔
اور جب آپ منظائیۃ پر دمی کا ترول ہوتا ہو حمر ہوگئۃ آپ منظائیۃ کو گیڑا
سے ڈھائی ویتے تھے۔ عمل نے حمر ہوگئۃ سے قرمائش کی ہوئی تھی کہ جب
آپ منظائیۃ پر نزول وئی ہو ہو عمل جاہتا ہوں کہ اپنا سران کے ساتھ اپ منظائیۃ پر نزول وئی ہو ہو عمل جاہتا ہوں کہ اپنا سران کے ساتھ کی کرنے ہے۔

موجب آپ بھنے قالی ہوئی نازل کی گئی ، تو عمر ہوٹائنز نے آپ کو کبڑے سے ڈھانپ دیا۔ ش نے آپ بھنے قال کے پاس آ کراینے سرکوآپ کے ساتھ

ران مسجوم سلم ، كتاب العج ، بالساما أياح للمعرم بحج أو عمرة ، وما لا جاح ، وساك تحريم الطيب علم ، وقم الحديث ، (١٩٨٠) ، ٨٣٨/٢.

كير عين وافل كرديا اورةب كى فرف و يكففالك

لیں جب آپ مطاق کے اندول وقی کے دفت طاری ہونے والی کیفیت اوور کی گئی مقوآپ نے فرمایا "المجسی عمرہ کے بارے میں موال کرنے والا کہاں ہے؟"

تو و هُخَصُ آپ بِنْ بِيَنِيَ مَنْ كَالِمُرِفَ أَعْهَا - آپ نے فر ما یا: '' سپنے جہاکوا تاردو ، تم ہیر اِلیسی تمہارے جسم پر <sub>یا</sub> خوشیو کا جوکوئی انٹر ہواس کو دھو ڈالواد را سپنے عمرے میں دہی کچھ کرو ، جوتم حج میں کہا کرتے ہو۔''

اس حدیث شریف سے داغتے ہے کہ آنخسرت مضائیۃ نے اس محف کے سوال کا جواب دینے کی بنجائے شاموثی اختیار کی۔ وق کے در اید جواب مضوم ہونے پرسائل کو جا اگر جواب کی خبر دی۔ امام نو دی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرع حدیث میں تحریر کیا ہے:

" وَيْنِي هَلَهُ الْحَلِيْتِ دَلِيْلٌ لِلْقَاعِدَةِ الْمُشَهُورَةِ أَنَّ القَاضِيَ أَوُ الْمُفْتِي إِذَا لَمْ يَعْلَمُ حُكُمَ الْمُسَأَلَةِ أَمُسُكَ عَنَ حَوَابِهَا ، حَتَّى يَعْلَمُهُ أَوْ يَظُنَّهُ بِشَرْطِهِ "ك

''میر صدیت اس مشہور قاعد و کی ولیل ہے کہ جب قاضی یا مفتی کوا چیش آ مدہ استنہ کے بارے میں علم ند ہو ، تو جواب سے اس وقت تک فاسوش رہے ، جب تک کہ اس کواس کاعلم یا (شرک ) شرط کے ساتھ طن (غالب ) حاصل ہوجائے ''

# ۳ \_ آیت میراث کے نزول تک جواب سے سکوت:

امام بخاری اورامام سلم حجها بشد تعانی نے تعفرت جابر بن عبدالله والا است روایت تقل ک ہے کدو دبیان کرتے میں :

" مَرِضُتُ ، فَحَاءَ بَيُ رَسُوَلُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكُو الْطَهُ \* "

لے شرح النوري ٨/٨٧٠٠

(\$(m)\$)**\\$\\$\\$\\$**\$\$\$\$\$\$\$\$

وَهُمَا مَاشِيَانَ ، فَأَنَانِي ، وَفَدَ أُغَيِي عَنَى ، فَتَوَصَّا وَسُولً اللهِ عَلَى عَنَى ، فَتَوَصَّا وَسُولً اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

انہوں نے میان کیا: ''آ تحضرت مشکراتی نے بیجے کوئی جواب ندویا ، یہان تک کرمیراٹ کی آیت نازل ہوئی ''

المام بخارى رحمه الله تعالى في اس حديث يرورج وَيْل باب بالدهاي،

[بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ يُسَالُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الُوْحَيْ عَنَفُولُ مَا يُنْزَلُ عَلَيْهِ الُوْحَيْ ، فَعَفُولُ : " لَا أَدْرِيَ " ، أَوْلَمْ يُحِبُ حَتَّى يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، وَلَا بِقِيَاسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: " بِمَا أَزَالَ اللَّهُ إَنَّ وَلَا بِقِيَاسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: " بِمَا أَزَالَ اللَّهُ إِنَّ وَلَا بِقِيَاسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: " بِمَا أَزَالَ اللَّهُ إِنَّ وَلَا بِقِيَاسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: " بِمَا أَزِلُ البَاسَدِ يوجِها جَاتًا وَاسَ بَارِحِي عَلَيْهِ إِنَّا المسلد يوجِها جَاتًا بِهِ اللهِ عَلَيْنَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَالُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَالُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَالُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَالُ اللّهُ عَلَيْنَالَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَالُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَالِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَالِي اللّهُ عَلَيْنِهُ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِي اللّهُ عَلَيْنِهُ الللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِهُ الللللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ عَلَيْنِ اللللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ عَلَيْنِه

ائت منفق علیه: صحیح المحاري و کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة و رقم الحدایث ۱۳۳۰۹. ۱۹۳۰/۱۳ و صحیح مسلم و کتاب الفرائش و باب میرات الکلالة و رقم الحدیث ۱۹۳۲/۱۰ و ۱۹۳۰/۱۳ الفاظ مدیث کی افغاران کے این۔ ملک مسیح المخاری ۱۹/۱/۱۳ و ۱۸ م

(多(m) 多) (多) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

ارشادتعالی (جس کا ترجمہ بیہ: [کدآپ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو الله تعالی نے آپ کو بتلایا] کی بنا پردائے اور قیاس سے [کوئی مسئلہ] نہیں بتلایا]

حافظ ابن مجرر حمدالله تعالى في عنوان باب كى شرح من تحرير كيا ب:

" أَيُ كَانَ لَهُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الشَّيءِ الَّذِيُ لَمُ يُوْحَ إِلَيْهِ فِيُهِ حَالَان: "إِمَّا أَنُ يَقُولَ: "لَا أَدُرِيُ"، وَإِمَّا أَنُ يَسُكُتَ، حَتَّى يَأْتِيَهُ بَيَانُ ذَلِكَ بِالْوَحْيِ، وَالْمُرَادُ بِالْوَحْيِ أَعَمُّ مِنَ الْمُتَعَبَّدِ بِتَلَاوَيْهِ وَمِنْ غَيْرِهِ. "له بِتَلَاوَيْهِ وَمِنْ غَيْرِهِ. "له

''جب کی ایے مسلے کے بارے میں آپ مطاق کا ساتشار کیا جاتا جس میں وقی نازل نہ ہوئی ہوتی تو اس میں دوصور تیں ہوتیں: یا تو آپ مطاق کا فرماتے: ''میں نہیں جانتا'' اور یا آپ خاموش رہتے ، یہاں تک کہ وق سے اس مسلم کی وضاحت ہو جاتی اور وقی ہے عمومی وقی مراد ہے جس میں قرآن وسنت دونوں شامل ہیں۔''

تنبيه

ای طرح جب حضرت سعد بن الرقع کی زوجه محترمہ بنا اللہ نے میراث کے متعلق استفسار کیا ، تو آنخضرت منطق اللہ خاموش رہے اور آیپ میراث نازل ہونے تک کوئی جواب نددیا۔ ع

ل فتح الباري٢٩٠/١٣٠.

على المؤهدي سنن ابن ماجه، ابواب الفرائض ، فرائض الصلب، وقم الحديث ١١٩/٢،٢٧٥٢. 
المؤهدي المؤهد المؤ



### (30)

# بے کاراور باعثِ مشقت سوال پر ناراضی

جیدا کہ گذر چکاہے کہ تاریب آو گی کرتم مضیقی استفیاد کرنے کی اجازت دیتے ، ایسے سوال کی تعریف فرہائے اور بہا اوقات سوال سے زیادہ جواب دیتے تھے۔لیکن آپ مضیقی فضول سوالات اور ان کے کرنے جس تکلف کو ٹالبند فرہائے تھے۔ ای طرح آپ مشیقی آبان سوالات پرخل ہوتے جوائمت کے لیے مشقت کا سبب ہنتے۔ قریق اٹی سے ذیل جس اس یارے میں جارشوا ہوئی کیے جادے ہیں:

# ا \_ بھٹکے ہوئے اونٹ کے متعلق سوال پر ناراضی:

" أَنْ النَّبِيُّ ﷺ مَنْأَلُهُ رَجُلٌ عَنِ الْلَّفَطَةِ ، فَقَالَ: " اِعَرِفَ وِكَاءَ هَا\_" أَوْقَالَ: " وِعَاءً هَا وَعِفَاصَهَاد ثُمَّ عَرِّفَهَا سَنَةُ ، ثُمَّ اسْتَمْتِعُ بِهَا مُفَانِ جَاءً رَبُّهَا فَأَدِهَا إِلَيْهِ".

قَالَ: " فَضَأَلُهُ الْإِيلِ؟".

فَغَضِبَ حَتَّى احُمَرَّتُ وَجُنَّنَاهُ أُوفَالَ: احَمَرُّ وَجُهُهُ افَقَالَ: \*وَمَالَكُ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وِجِذَاؤُهَا ، تُرِدُ الْمَاءُ وَتَرُعَى الشَّحَرَ ، فَذَرُهَا حَتَّى يُلْقَاهَا رَبُّهَا".

قَالَ: "فَضَالَةُ الْغَنَمِ؟".

قَالَ: " لَكَ أَوْ لِأَحِينَكَ أَوْ لِلدِّنْبِ". ٢

" ہے شک نبی مضفی آتے ہے ایک مخص نے گری پڑی چیز کے بارے میں موال کیا، اقد آب نے میں ایک مخص نے گری پڑی چیز کے بارے میں موال کیا، اقد آب نے میں فرمایا: اس کا برتن اور اس کی شخص نجیران کی شخص نجران کے ممال تک اس کی شاؤے کرواؤ، بھر (اس کا ماک نے اس کی شاؤے اگر اس کا ماک کے اس کے ماک نے اگر اس کا ماک کے اس کے ماک نے اگر اس کا ماک کے اس کے مقد وہ اس کا دیا تا کہ ا

ا أن تخص في يوانيا! " ثم شده اون ؟ "

اس برآپ بظیرہ نارائی ہوئے ، بیاں تک کدآپ کے زخب درخ ہو گئے ۔ ااس داوی آنے بیدیان کیا ۔'' آپ کا چیرہ سرخ ہوگی اور آپ بیٹھ کیا نے فرایا:'' تھے اس سے کیا واسف؟ اس کیما تھے اس کی مشک ہے اور ہم تیں۔ دویائی کے پس فود آ جائے گا اور درخت سے از فود کھا لے گا۔۔ ۔ ہذاتم اس کو چھوڑ دور بہال تک کدائی کا انک اس کوٹی جائے۔''

ان نے دریافت کیا:" گم شدہ کری؟" آپ بھٹھٹا نے فریناہ" تھے اور اس

آب مُعْلَقُوناً نے فرونا اُ'' تیرے کیے ہے، یا تیرے بھائی کے ہے ، یا بھیڑے کے لیے۔''

ليه منفق عليه فا صحيح الميحاري وكتاب العلم ، رقم الحديث ١٩١١/١٥٦ وصحيح مسهم . كتاب المفعلة ، رقم المحديث (١٧٣٦) ، ١٢٤/٢٠ ، القانؤ مديث المخاركيك إين . كما تحقل النصدة الفاري وكر ١١٠ .

" آب مِنْ آلِيْ كا خصر ماكل كى كوتا واللى يرتعا كداس في بيش انظر متصدى كو شريحت بوئ مله اس كوغير مشابه چيز پرتياس كيا-"

### ۲ ـ نابسندیده چیزوں کے متعلق زیاد وسوالوں پر ناراضی:

الم بخاری اورا لم مسلم تحمِم الله تعالی نے معرَت ابوموی بین تؤسے روایت قبل کی ہے کہ: " سُمِعَلَ النَّبِی شَفِیْنَ عَمَّ أَشْبَاءَ تَحْرِهَهَا ، فَلَمَّا أَكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ، فُرَّ فَالَ لِلنَّاسِ: " سَلُونِی عَمَّا شِفْتُهُ"۔

قَالَ رَجُلُ: "مَنْ أَبِيُ؟".

قَالَ: " أَيُوْكَ خُذَافَةً".

غَفَامَ آخَرُ ، فَقَالَ: " مَنَ أَبِيُ يَا رَسُولُ النَّهِا". فَقَالَ: " أَبُوكَ سَالِمُ مَوْلَى غَيْبَةً".

فَلَمُا وَأَى عُمَرُ وَكَالِنَامَا فِي وَجُهِمِ، قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَتُونُ إِلَى اللَّهِ عَزَّوْ حَلَّ". \*\*

'' بی منطق کے اپندیدہ باتوں کے حملق سوال کیا گیا۔ جب آپ سے [ای تتم کے ] بہت ہے سوالات کیے گئے ، تو آپ ناراض ہو گئے۔ بھر لوگوں سے فرمایا: ''[امچااب] بھے ہے جوچ جو پوچھو۔'' سے میں مصرف میں ارائیں وزیر سے جوچ جو پوچھو۔''

ا كِيهَ وَي فِي جِها: "ميرا باب كون ٢٠٠٠"

آپﷺ مَنْ قَرْمایا "تمهاراباپ مذافہ ہے۔" \*

أيك ووسر في فض في كمر ع موكر وريافت كيان إرسول الله مطيعية إيمرا

لے محری بالی جیز کو آخانے کا مقعد اس کو خذائے ہوئے سے تعنون کرتا ہوتا ہے اور کم شود اورث کے بارے میں ابیا فعد شہوتا ہی نیوں واللہ تعالمی اعلم باقصو آب

هُ منفق عابه: المنجيح المنجاري اكتاب العالم ، وقم النعليات ١٩٨٧/١٥٩٢ صحيح مسلم ، كناب الفضائل ، وقم المنجيب ١٣٥٨ (٢٣٦٠) ، ١٨٣٩/٤ الغالج هو يشتَّ الخاري ك إياب

ياپ کوك ہے؟''

آپ منظی آنے فرمایا: تیراباب شیبها آناؤ کرده فلاسها لم ہے۔'' جب عمر نائیڈ نے آپ منطق آخ کے جبرہ کی کیفیت دلیمی ، تو مرض کیا: ''یارسول الشہ منطق آبایقیانی ہم اللہ تعالیٰ کے دور د تو ہر کے جس ''

ایک دوسری روایت ش ہے:

" فَبَرَكَ عُمَرُ ثَمَّالِثَةٌ عَلَى وُكَبَئِيهِ ، فَقَالَ:" رَضِبُنَا بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسَلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ فِيْنَاكُمْ فَبِينًا". له

'' عمر مُنْ الله کے دوزاتو ہو کر عرض کیا'' ہم اللہ تعالی کے رہ ہوئے ہے۔ اسلام کے دین ہونے براور ٹیر مِنْ کُلُول کے ٹی ہوئے برراضی ہیں۔''

المام بخاری وحمد الله تعالى في اس حديث كواور سابقة عديث كوايك اى باب يس ذكركيا ب اوراس كاعنوان إس الفاظ ذكركيا بي:

[بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمُوعِظَةِ وَالنَّعَلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكُرُهُمَ اللَّهِ الْعَصَدَ اوْتَعَلَم كَ وَرَالَنَ الْحَارِبَات وَكَيْرَهَا وَحَدَ مَعَ تَعَلَى إِلَى الْفَوْعِظَةِ وَالتعليم الشَّقَالَ فَي باب كَعْوَال كَثَرَ لَا يَقْفِي وَهُوَ عَظَةٍ وَالتعليم القَّصَرَ الشَّعَيْفُ رُحمهُ الله الْعَصَبَ عَلَى الْمَوْعِظَةِ وَالتعليم دُوقَ الخَصَرَ الشَّعَيْفِ وَهُو عَضَبَالُ وَالْعَلِيم وَالْفَوْرُ أَنَّ لَا يَقْفِينَ وَهُو عَضَبَالُ وَالْعَلِيم وَالْفَوْرُ أَنَّ لَا يَقْفِينَ وَهُو عَضَبَالُ وَالْفَيْمِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

لے صحیح البحاری، کتاب انعلم بنات من برگ علی رکتب عند الإسم أو السحدت، حود من وقع الروایة ۱۸۷۱، ۱۸۸۷، <u>کے اسلامی اسلامی السر</u>حیالسابق ۱۸۷۱، کے فتح الباری ۱۸۷۱، تیز فانظ انقری: عملہ القاری ۱۸۶۰، ۱.

''مصنف رحمہ اللہ آقائی نے تھا ہونے کو نیفلے اقضاء آگی بجائے ومنظ آتہ ہم کے منا تھ مخصوص کیا ہے ، کیونکہ حاکم [ قامتی ) کو غصے کی صالت بیس فیصلہ کرنے ہے روکا گیا ہے ۔ اور [ تینوں بیس ] فرق یہ ہے کہ واعظ کو غصے والے خض کی صورت میں ہونا چاہیے ، کیونکہ اس کے مقام کو تقاضا ہے کہ زرانے والا ہونے کی بیار و ویزار کی کا اظہار کرے اور ایسے می شاگر دوں کی کوتا دہمی پر تقید کرتے ہوئے معلم کوبھی کرنا چاہیے ، کیونکہ اس طرت اس کی بات کی قولیت کے امکانات زیادہ دوئن ہوجائے ہیں ۔''

المام بخاری دهمه الله تعالیٰ نے ای حدیث کوالیک اور مقام پر ورن و کی یاب کے خمت و کر کما ہے :

[بَابُ مَا يُكُرُهُ مِنْ كَنُرَةِ السُّوَّالِ ، وَمِنْ تَكُلُّفِ مَا لَا بَعْنِيهِ] - [كثرت وال اور بلامقصر تكلف كونا يستدكرت كالعلق إب]

المام تووى رحمه الله تقد لل في الله صديث بريايي الفاظ باب باندها ب: [بَابُ مُوَقِيرٍهِ عَلَيْقَ عَلَيْهِ وَتَوْكِ إِنْكَارِ سُوَّالِهِ عَمَا لَا صَرُوُرةً إِلَيْهِ

اُولَا يَنَعَلَّنُ بِهِ تَكْلِيْتُ ، وَمَا لَا يَقَعُ ، وَنَحُو دَيِكَ] ك [آئتشرت مِنْفَقَيْمُ كَلَ تُولِيراوراً پ سے فير ضروري سوانات شركر نے كے متعلق باب واجن سے كوئي شرقی وسداری وابست شدور وقر قرق فيزير

بانول كے متعلق اور اس فتم كے ديكر سولات ]

#### سمنع کرنے کے بعد سوال پر ناراضی:

المام م كم رسم الله تعدلي نے حضرت مرحمہ ۔ صروایت نقل كى ہے كہ انہوں نے بيان كيا:

ران صحيح البخاري ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، ١٦٠/١٣٠. ٣- الماسان

" قُلتُ لِأَبِي ذَرِّ فَلَكَ : " مَلُ سَيُعتَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا يَذُكُو لَيُلَةُ الْقَدُرُ؟".

فَقَالَ: " نَعُمُ ".

قُلُتُ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرُنِي عَنْ لَيُلَّةِ الْقَدْرِ فِي رَمَضَانَ أَمُ فِي غَيْرِ رَمَّضَان؟".

فَالْ: " بَلُ فِي رَمُضَاك".

فُلُتُ: " أَخَوِرُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَهِيَ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ مَا كَانُوا ، غَإِذَا قُبِضِ الْأَنْبِيَاءُ ، رُفِعَتُ أُمْ هِيَ إِلَى يُومَ الْهِيَامُةِ؟".

قَالَ: " بَلُ إِلَىٰ يُوْمِ الْقِيَامَةِ".

قُلْتُ: " يَا رَّسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرُنِي فِي أَيِّ رَمَضَاتَ؟".

قَالَ: " فِي الْعَشَرِ الْأَوَاخِرِ. لَا تَسُأَلِنِي عَنْ شَيْءٍ بُعُدَمًا".

فَقُلْتُ: " أَقْسَمُتُ عَلَيْكَ بِحَقِي عَلَيْكُ يَا رَسُوُلُ اللَّهِ! فِي أَيَّ

عَشْرِ هِيَ ؟٣.

قَالَ: "فَمُصَبَ عَلَى خَصْبًا شَيهِمُا مَا غَصَبَ عَلَى فَبُلُ وَلَا بَعَدُ مِثْلَه".

قَالَ: " لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَاطُلَعَكُمُ عَلَيْهَا ، إِلَيْمِسُوهَا فِي السَّبُعِ الْأَوْاجِرِ. لَا تَسْأَلَنِيَ عَنْ شَيْءٍ يَعْدَهَا ".ك

" من نے ابود رفغاری نظافت ہو چھا!" کیا آپ نے رسول اللہ منطق آ کوئٹ قدر کاد کرکرتے ہوئے ساہے؟"

انہوں نے فربایا: '' ہاں ویس نے کہا: '' بارسول اللہ بطیکی آ ایجے شب ندر کے بارے میں بتلاسیے کدو درمغمان میں ہے باغیر رمضان میں ؟''

في الدستدرك على الصحيحين ، كتاب المنفسير ، تغمير سورة (إنَّا أَثَرُكُ) ، ٢٠-٣٠ . ٥٣١ . المام ماكم في الكي (الناوكيم) تركدو إسب اور مافق الذِّي سنة الناسط موافقت كي سهد والسرسع السابق ٢/١ ١٥٠ والتلعيص ٢/١٦ه .

أَبِ عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ورمضان من ب."

میں نے عرض کیا: '' یارسول اللہ مطابقی تھے جلائے کہ آیا وہ سابقدا نہا جلیم السلام کے ساتھ تھی ، کہ انہا ہ کی وقات کے ساتھ ای اُٹھائی گئی ، یا وہ تیا ست تک ہے؟ '' آپ مطابقی نے فرمایا: '' بلکہ وہ تیا ست تک کے لیے ہے۔'' عمل نے عرض کیا: '' یا رسول اللہ مطابقی ایجھے بتلائے کہ رمضان کے کس جھے جی ہے؟''

آپ مظیمتی نے فرایا: '' آخری دہا کا ٹیں۔[اب]اس کے بعد کسی بھی چزے متعلق مجھ سے سوال مذکرہ ''

من نے عرض کیا: "میار مول الله مطابقاتی ایس آپ پر این تاق کی آپ کوتسم دینا ہوں! وہ کمی دھا کے میں ہے؟

انہوں نے بیان کیا '' آب مین کھا تھا ہم میں است شدید ناداض ہوئے کدائں قدر دیم میں میلے ہوئے تقرار زیر بعد ہیں۔''

آ بِ مِطْنَقَةِ آئِے قرمایا:"اگرانشر تعالیٰ جاہیے ،ٹوشہیں اس کے بارے میں مطلع فرمادیتے۔سمات آخری دنوں میں اس کو تلاش کرد۔ اس کے بعد کسی بھی چیز کے متعلق مجھ سے سوال ندکرنا۔

اس مدیث میں ہم و کیستے ہیں کہ حضرت ابوذ رہائیڈنز نے آنخضرت میلیڈنڈ ہے۔ شب قدر کے متعلق تین سوالات کیے، آپ نے ان کے جوابات دیے اور پھر مزید سوال کرنے ہے منع فر مایا، لیکن جب مصرت ابوذ ر بھائٹڈ نے روکتے کے باوجود سوال کیا، تو آپ مظافیظ انتہائی شدید ناراض ہوئے۔

۳ ـ باعث مشقت بننے والے سوال کی ممانعت:

المام سلم رحمه الله الله الله في قصرت الوبريره ولي تؤسد وابيت من كي ب انهول في بيان كياك

" وَطَلِنَا وَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ فَدَ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُواً".

غَفَالُ رُحُلُ: " أَكُلُ عَامٍ يَا رَسُوَلُ اللَّهِ؟".

فَسَكَتَ ، حَتَّى قَالَهَا لَلَالًا.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \* لَمُ قُلَتُ: " نَعَمُ " ، لَوَ جَبَتُ ، وَلَهَا اسْتَطَعُتُهُ ".

مُّمَّ قَالَ: " ذَرُونِي مَا تَرَكُتُكُمُ ، فَإِنَّمَا خَلَكَ مَنُ كَانَ فَبُلَكُمُ المَّلَكَ مَنُ كَانَ فَبُلَكُمُ المَّمَّرُوَ الْمَرْتُكُمُ بِشَيْءٍ المَّرْتُكُمُ المِشْكَةِ الْمَرْتُكُمُ المِشْكَةِ الْمَرْتُكُمُ المِشْكَةِ الْمَرْتُكُمُ المِشْكَةُ مَن شَيءٍ فَلَاعُونُ " لله المُثَلَّقُ المَانَةُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَي كُلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ایت ماری میں ہے۔ آپ مطاقات استان مرتب بہال تک کرائ فض نے ای بات کو تمن مرتب برایا۔

اس پر رسول الله م<u>طاحی</u> نے فرمایا: ''اگریش کہدو بٹا:''ہال'' تو[ہرمال کے کرنام فرض ہوجا تا اورتم اس کی استطاعت ندر کھتے۔''

بحراً بِ عَصَرَةً فِي اللهِ اللهِ مَصِيعِهِ وَهِ وَ بِسِينَا مِن مَعْمِينِ مِحْدِدُول ، يَشِينًا

تم ہے میلے نوگ کشرت موال اورا پنے انبیاء میں ہے اختلاف کی وجہ ہے ہلاک ہوگئے تھے بیس جب میں جہاں کی بات کا تھم دوں او حس استفاعت اس میٹل کر داور جب میں کمی جڑے دوکوں تو اسے زک جاک۔''

حافظ این جررهمدالشاتعالی نے شرح مدیث می تحریر کیا ہے:

ل منجيح مسلم ، كتاب الحج ، باب قرض الحج مرة في العمر ، وقم الحديث ٤٩٢ (١٣٢٧) ، ٩٧٥/٢ .

"وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى النَّهِي عَنْ كَثَرَةِ الْمُسائِلِ وَالتَّعَشُّو فِي دَلِكَ. قَالَ الْبُغُوِيُ فِي شَرِح السُّنَّةِ: " اَلْمَسَائِلُ عَلَى وَجُهَيُّنِ: أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ عَلَىٰ وَجُهِ التَّعَلِيْمِ لِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ أَمْرِ الدِّيْنِ فَهُوَ حَائِزٌ ، بَلُ مَامُورٌ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَسَقَلُوا أَهَلَ الذِّيْرِ إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعَلَمُونَ ﴾ ﴿ ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ فَتَنَوَّلُ أَسْفَلِهُ الضَّحَانِةِ عَن الْأَنْفَالِ وَالْكَلَالَةِ وَغَيْرِهِمَا.

وَثَائِيْهِمَا : مَا كَانَ عَلَى وَجُهِ التَّقَبُّتِ وَالثَّكَثُفِ ، وَهُوَ الْمُرَّادُ فِي هذَا الْحَدِيثِيْ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ "عَا

" کشرے سوال اور ان کی حمر الی جس جانے کی ممانعت پر اس [ مدیث ] ہے استدلال کیا حمیا ہے ۔ بقوی براشد نے شرح النہ جس بیان کیا ہے: "سوالات دوطرح کے ہوتے جس:

ان میں ہے میلی تھم جو کد دین کے ضروری معاملات کے یارے میں تعلیمی مقلمی ہوگئی ہے۔ میلی تقلمی معاملات کے بارے میں تعلیمی مقلم کے میٹر کا اللہ اللہ تعالی کے ارشادگرای [ ترجمہ: اور اگرتم نہ جانتے ہوتو اہل الذکر ہے سوال کرو] کی بط پران کے یو جھنے کا تھم ہے ہے معابہ کے انقال ، کلالہ وغیرہ کے بارے میں سوالات ای شمن میں آتے ہیں۔

روسری قتم آ کے سوالات وہ بیں ] جو کہ نطقت وقعنے سے سکیے گئے ہوں اور مشقعت میں ڈولنے کی خاطر ہوں۔ اس حدیث کا مقصودا کوئتم کے سوالات بیں ۔ وافشہ تعالیٰ اعلم''

رلي سورة التحل/مزومن الآية ٤٣ . ركي فتح الباري ٢٩٣/١٣ .

حراب زائد از سوال مطافر مات اور بعض نا مناسب سوالات بر ارامنی كا اظهار



التش قدم برطنے كاتو فق مطافر مارة من.

فرما 2 ۔ اے بعادے الشركم إسوالات سے منت كے ليے بسي رسول كريم منتق كے

(31)

احيمى طرح سمجھنے كى خاطرسوال جواب كى ا جازت

علی سنگل کے بیجھنے اور ان کے ذہن تھیں کروائے والے عوال میں ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ طلبہ کو ان کے بارے بھی سوال جواب اور مباحثہ و مناقشہ کی اجازت ہو۔ حضرات صحابہ ٹٹٹٹٹ ہا چھی طرح سیجھنے کی فرض ہے آ مخضرت بیٹٹٹٹ کے ارشادات عالیہ کے متعلق اپنے اشکالات آپ بیٹٹٹٹ کی روبر و چیش کرتے ، آپ بیٹٹٹٹ اس پر تھنگ کا اظہار نہ فرماتے ، بلکہ کمال شفقت و عمایت ہے ان کے اشکالات کا ازالہ فرماتے ۔ اس سلسلہ میں سرے طیبہ سے پانچ شواج تو فیق الی سے ذیل میں چیش کیے جارہے ہیں :

ا \_ مبتلائے حساب کے عذاب کے متعلق سوال جواب:

آمام بخارى اورامام سلم رقمهما الشرقعالى خابى الي مليك بدوايت كَنْ كَى بِهِ كَنَّ " أَنُّ عَائِشَةَ وَكَنْهَا زَوْجَ النَّبِيُ عَلَيْهَا كَانَتُ لَا تَسَمَعُ طَبِعًا لَا تَعُرِفَهُ إِلَّا وَاجْدَتُ فِيهِ حَتَّى تَعُرِفَهُ ، وَأَنَّ النَّبِي النَّهِيُّ الْفَالَةِ اللَّهِ تَعُرِفَهُ ، وَأَنَّ النَّبِي النَّهِيُّ الْفَالَةِ : " "مَنْ حُوْمِت عُذِب ".

فَانَتُ عَامِشَةُ وَخِلِكُمُا وَقُلُت: اللَّهِ كَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لَسُوْتَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يُسِيَرًا ﴾ له.

قَالَتُ: فَقَالَ: " إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ ، وَلَكِنُ مَنَ نُوقِشَ فِي الْحِسَابِ بَهْلِكُ". عَهِ

" بِهِ شُكَ بِي مِصْحَقِقِهِم كَا زوجِهُ أُمِّ المؤسنين عائشه بِخَاتُوا جب كُونَى الْبِي بات

الله صورة الإستقاق لاقية هم. المستقل عديد: صحيح البحاري: « كتاب العلم » وقم الحديث ١٠٠٣ /١٠٢٩ ؟ وصحيح موالم « كتاب العدة وصفة الهمها وأهابها «البداليات الحساب » ٢٤٠٤ / ٢٢٠٤ - الفائز مديث كم الغ رق كي ر

سنتیں ،جس کو بچھ ندیا تھی ، تو وہ اس کے متعلق سوال جواب کرتیں ، یہاں تک کہ وہ اس کو بچھ جا تھی۔ چنا نچہ (ایک مرتبہ) نبی پیشائی آئے قرمایا: "جس سے حساب لیا عمیان کوعذاب دیا حمیار"

عائشہ ہنائی نے بیان کیا کہ [بیس کر] میں نے عرض کیا: "کیا اللہ تعالیٰ میں فرما تا: (ترجمہ: عشریب اس سے آسان صاب لیاج سے گا)؟ " انہوں نے بیان کیا: "کرآپ میں تھے آج نے فرمایا: " بیٹینائی تو صرف و درباروالی جس) پیشی ہے۔ بیکن جس کے حساب میں جھان بیٹک کی وہ ہااک ہوگیا۔"

ال حدیث شریف سے داشتے ہے کہ حضرت عائشہ بڑاتھا کو آب میں آتے ہے ارشاد

ال حدیث شریف سے داشتے ہے کہ حضرت عائشہ بڑاتھا کو آب میں آتے ہے ارشاد

گرامی: [جس کا حماب کیا گیا وہ ہلاک ہوگیا ) سے اشکاں پیدا ہوا۔ انہوں نے اس کو

آیت کریمہ [ ترجمہ: بس طفتریب اس کا آسان حماب نیا جائے گا ) سے متعادش مجھا
کیونکہ ہے آیت کریمہ اس بات پر دانالت کرتی ہے کہ بعض حماب کے جانے والوں کو
عذاب نہ ہوگا۔ انہوں نے اس اشکال کو آئے خصرت میں گئی آتے کی خدمت میں چیش کیا ، تو

آب میں گئی تھا نہ ہوئے ، بلکہ از الداشکال کی خاطر واشتے فرما پا کہ آپ کے فرمان بیل کیا ، تو

آب میں گئی تھا نہ ہوئے ، بلکہ از الداشکال کی خاطر واشتے فرما پا کہ آپ کے فرمان بیل کور آب کر کردہ [ حساب ] سے مقصود ور با ہوائی شن صرف ویش اے ور آب کے کر یہ شن کریمہ شن خرکور

[ حساب ] سے مراد چھان پیٹک اور جائج پڑتال ہے۔ امام بخاری دھرانفہ تعالی نے اس حدیث کے باب کا عنوان یا میں الفاظ تحریر کیا ہے:

[بَابُ مَنُ سَمِعَ شَبُنًا فَرَاجَعَ حَنَّى بَعَرِفَهُ] \*

[اس مخفس کے بارے میں باب کہ جوکو گئی چیز ہے، تو اس کے متعلق سوال جواب کرے، یہاں تک کہاس کو بھی جائے۔]

المام ابن في جمره رحمد الله تعالى في حديث شريف كي شرح من تحريكيا ب:

" فِيُو ذَلِيْلٌ عَنِيْ أَنَّهُ مِنَ الشَّنَةِ أَنَّ مَنَ سَمِعَ شَبُنًا لَا يَعُرِفُهُ فَلْمُرَاحِعُ فِيْهِ حَتِّى تَعْرِفَهُ ، يُؤَخِذُ ذَلِكَ مِنْ فَوْلِهِ: "كَانْتُ لَا

لے صحیح البنداری ۱۹۲۸.

تُسَمَعُ شَيْفًا لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا وَاحْمَتُ فِيْهِ حَتَّى تَمْرِفَهُ ". فَلَوْ لَمُ رَكُنْ ذَلِكَ مِنْ سُنَنِ الْإِسْلَامِ لَمَا أَقْرُهَا غَيْثِكِ". 4

ا مام این الیا جمره رحمه الله تعالیٰ نے ریبھی لکھاہے:

" تَكِنَ هَذِا لَيْسَ عَلَى الْغُمُومِ ءَوَإِنَّمَا ذَلِكَ لِمَنَ فِيْهِ أَهَلِيَّةً. وَإِنَّمَا الْعَوَامُ وَظِيْفَتُهُمُ السُّوالُ"؛\*

' وَكُيْنَ بِهِ فَرِيْكُنَّ سَبِ كَ لِيَعِيْنِي وَيَقِيناً بِيوَ صَرَفَ صَلَاحِتِ رَكِحَهُ وَالُولِ سَدُ لِيجِ بِ وَعَامُ الْوَكُونَ كَا كَامِ صَرِفَ مِوالَ كَرِفَ تَكَ ہِے۔''

حافظ أبن غِررهمه القدنعانيّ رقم طراز بين:

"وَفِي الْحَدِيْثِ مَا كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَلَظًا مِنَ الْحِرْصِ عَلَىٰ تَمَهُّم مَعَانِيُ الْحَدِيْثِ ، وَأَنَّ النَّبِيُّ شِيْلِكُمَّا لَمُ يَكُنُ يَتَضَمُّرُ مِنَ الْمُرَاحَعَةِ فِي الْعِلْمِ" \*\* مِنَ الْمُرَاحَعَةِ فِي الْعِلْمِ" \*\*

'' اِس اِحدیث کے معلوم ہوتا ہے کہ معالیٰ حدیث کو بچھنے کی خاطر عائشہ بڑھیا کی خواہش کس لڈرزیادہ تھی اور یہ کہ بی<u>ہ منظوم</u> تلمی مسائل میں

الم بهجه النوس ١٩٥٧.

كة لمرجع المنابق (١٩٥١.

مكه فتح أباري ( ۱۹۷/ ۱۶ تيز نا دهيمواهيد ۽ القاري ۱۴۸/ ۱.

سوال جواب برخفانه بوت تھے۔"

## ۲ عام لوگوں کے دھنسائے جانے کے متعلق سوال جواب:

امام بخاری رحمداللہ تعالی نے حضرت عائشہ بنا بھاسے دوایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "يَغُرُّو حَيْشٌ الْكُفَيَةَ ، فَإِذَا كَانُوُا بِيَهْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُحْسَفُ بِأُولِهِمْ وَآخِرِهِمْ".

قَالَتْ ﴿\* قُلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يُنْعَسَفُ بِأُولِهِمُ وَآخِرهِمُ، وَفِيْهِمُ أَسُواتُهُمُ، وَمَنَ لَيْسَ مِنْهُمُ؟".

فَالَ: " يُعْسَفُ يَأُولِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، ثُمَّ يُبَعَثُونَ عَلَى نِيْآتِهِمْ". -"رسول الله يَظَارَقُ مَن قَرْمالِ!" أيك الشركعبر بريز عالى كرسهكا، جب وه [مقام] بداوش بيجي كامر اوّل عا فرتك ان سبكود عن من ومناه يا جائدًا."

ما تشریخ توبیان کرتی بین: "مین نے عرض کیا:" یا رسول الله مین آن کو افزاروں الله مین تی بازاروں افزال سے آخر تک کیو کرو حضاد یا جائے گا؟ اور ان بین ان کے بازاروں والے اور [ویکر] ایسے لوگ بول کے جوال بین سے شہول گے؟ آپ مین تی تی ہوں گے؟ آپ مین تی تی تی ترک ان سب کو وحضا دیا جائے گا، کی جو دونان میں کو وحضا دیا جائے گا، کی جو دونان کی بیتوں کے مطابق آخرائے جائیں گے۔"

ال مدین شریف بر واضح ب كرهنرت عائش الأنتجا كوكعيتريف پر بيزها ألما كاداد به سنداً في والله كول كوهنسات جائي كورب جي اشكال بيدا جواء انهول في آنخفرت مشكراً في كروبرد ابنا بيدا شكال جيش كيا مؤاآب ناراش شهوسك، في صحيح المعادي، كل الموع ، بال ما ذكر في الأمواق، وفع المعدن ١١٨ م ١٢٠ ١٢٠ ٢٢ ١٨٠٠٠

س\_تقدیر کے بعد عمل کے متعلق سوال جواب:

امام این حبان رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو ہر مرہ فرنٹرز سے روایت نقل کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں:

" قَالَ عُمَرُيْنُ الْحَطَّابِ ﴿ لَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ غَنْءٍ تَأْتَنِفُهُ أَمْ فِي شَيْءٍ قَدْ فَرِعَ مِنْهُ ؟ ". قَالَ: " بَلُ فِي شَيْءٍ قَدُ فُرعَ مِنْهُ ".

قَالَ: " يَا عُمَرُ اللَّا يُشْرَكُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْعَمَلِ".

قَالَ: " إِذًا نَحَتَهِدُ بَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ إِذَّا نَحَتَهِدُ بَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ إِذَّا نَحَتَهِا ؟

ت فتح الباري ٢٤٠/١.

'' عمر بن خطاب ڈائٹو نے عرض کیا:'' یا رسول اللہ مطاق آیا ہم ایسی چیز کے بارے میں منظر کھا گیا۔ یا بارے میں فقور میں پڑتے ہیں کھا گیا۔ یا ایسی چیز کے بارے میں فقور میں پڑتے ہیں کھا گیا۔ یا ایسی چیز کے بارے میں کم کریں ،جس سے فراخت پائی جا چکی ہے؟ ایسی خین اس کے مطافی تقدر کھی جا چکی ہے؟ ۔ (مینی اس کے مطافی تقدر کھی جا چکی ہے )۔

آپ عَلَيْنَ نَ فَرَمَانَ " بَكَدَاكِي جَرْكَ بارے بَيْنَ جَنَ عَادِنْ بَوَا مِا جِكَا ہے؟ آپ عَلَيْنَ نَ فَرَاحِينَ إِنْمِانِيْ بَرَا" الس كُورِ عَلَى تَلْ هَ بِالْمِا مِلَا عَلَيْهِ عَلَى ت حَكَا هِـ!"

ا نہوں نے کہا:'' یارسول اللہ مطابقی ایم تو ہم خوب کوشش کریں گے۔'' معالم معالم معالم معالم معالم معالم معالم اللہ معالم اللہ معالم اللہ معالم اللہ معالم اللہ معالم اللہ معالم ال

اس مدیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب آنخفرت بطیقی آبے بتالیا کہ فارغ شدہ چزے بارے میں عمل کرنا ہے ، تو حضرت فاروق انٹیٹنا کے ذہن میں اشکال بیدا ہوا کہ الی صورت میں عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنا میداشکال آنخفرت مطیقی آ کے دوبرو میش کیا ، تو آب مطیقی تفائدہ وئے بلکہ اس اشکال کورفع فر بایا۔

المام ابن حبان رحمالله تعالى في الله صديت يردري وَ بَلَ عَوَان تَحْرِيكِ اللهِ : [ دِكُرُ الْمُعَبِّرِ الدَّالُ عَلَى إِبَاحَةِ اِعْتِرَاضِ الْمُتَعَلِّم عَلَى الْعَالِم فِيضًا يُعَلِّمُهُ مِنَ الْعِلْمِ ] \*\*

[ عالم کی طرف ہے سکھائی جاتے وال بات پر متعلم کے اعتراض کے جواز پر دلالت کناں صدیث ]

تنتبيد:

اس موضوع کے متعلق ای تم کے سوال جواب دو اور سحاب ذکی اللحید الکالی اور سراقد بن مالک بڑالل نے کیے۔ آئخشرے منطقیقیا نے ان دونوں پر بھی اظہارِ نظی کی

ل الإحسان في تقريب صحيح ابن حياق ١١٢/١.

ہجائے ان کے اشکال کووور قرما وی**ا تھا۔** 

س ظلم كرتے والول كى امن وبدايت محروى كم تعلق وال جواب

الم بخارى رسمالله تن في قصرت عبدالله ري تنزيد مدوايت نقل كى بكرانبول في بيان كيا:

" لَمَّا نَوْلَتُ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَكُمْ يَلَيسُوا إِنْمَانَهُمْ بِطُلُمٍ ﴾ عما فَلُكُم ﴾ عما فَلُكُم يَلُيسُوا إِنْمَانَهُمْ بِطُلُمٍ ﴾ عما فَلُكَم : "يَا وَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا لَا يَطْلِمُ نَفْسَهُ؟".

قَالَ: لَيْسَ كَمَا تَقُوْلُونَ، ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ بِشُلْمٍ ﴾ بِشُلْمٍ ﴾ بِشُلْمٍ ﴾ بِشُرُكِ ، أَوْ لَمُ تَسْمَعُوا إِلَى قَولِ لَقُمَانَ لِاثْبِهِ ﴿ يَا بُنَّى لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾ عه" عه

'' جب یہ آیت اُتری (ترجمہ: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کوظئم کے ساتھ فلط ملط ند کیا ، انہی کے لیے اس ہے اور دہ جایت بافتہ جن ہے؟

تو ہم نے عرض کیا:'' یا رسول اللہ <u>مشکون</u> اہم میں ہے کون ایسا ہوگا ،جس نے اپنی جان م<sup>ظلم</sup> نہ کیا ہوگا ؟''

آ بِ عَلَيْمَ اللّهِ مَنْ مَايَا: "بات وه نيس ، جوتم كهدر به جو- [ اورائية المهان كوظم كرساتي خط ملط ندكيا ١٦ اك يمن ظلم سے مراد ] شرك ب- كياتم ف نقمان كى اين بينے ك ليے تصحت تيس كن : [ ترجمہ: اے بهرے جھوٹے بينے ! اللہ تعالى كے ساتھ شرك ندكرنا - بي شك شرك ظلم ظلم ب- ] ؟ "

اس صدیت سے بات واضح ہے کہ آیت کر برے بارے میں معزات محاب کو اشکال پیدا ہوا۔ انہوں نے آنخضرت مضحیقی کی خدمت میں اشکال چی کیا اقو آپ

له سورة الأنعام أجزه من الآية ٨٦. المحمورة لقعال أجره من الأية ٨٠.

ك مسجيع البخاري . كتاب الأنبياء ، باب قول الله تعالم: ﴿ وَالنَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِينَهُ عَلِيْكُا ﴾ ونم المحديث ، ٣٣٦ - ٣٣٦.

نے خالی کی بج سے تر یہ کا میج منی بیان فر ، کران کے اشکال کور فع فر مادیا۔

# ۵ \_خواتین کے متعلق باتوں کے بارے میں سوال جواب:

ا مام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوسعید الخدری ڈٹیٹنز سے روایت تقلّ کی منت سے تبدید کر دیا

ہے کدانہوں نے بیان کیا: ۔

" خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ فِلْكَالِمَا فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلِّي ، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: " يَا مَعُشَرُ النِّسَاءِ! تَصَنَّقُنَ ، فَإِنَّيُ أُرْيُنُكُنَّ أَكْثَرَ أَمُلِ النَّارِ".

فَقُلُنَ: " وَبِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟".

قَالَ: " تُكَنِّوَقَ اللَّعْنَ وَتَكَفَّرُقَ الْعَشِيرَ. مَا رَابُتُ مِنُ تَـقِصَاتِ عَقَلِ وَذِيْنِ أَذْهَبَ لِلْبِ الرَّحُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحَدَاكُمَّ." قُلْمَ: " وَمَا نُقَصَانُ دِيْنَا وَعَقْكِ لِنَ وَسُولَ اللَّا؟".

عَلَى اللهُ عَلَى ؟ ". قَالَ: "أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرُأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّحُلِ؟".

فَنُلُ: " بَلَىٰ ".

ذَالَ: " فَذَالِكَ مِنْ نُفُصَادِ عَقُلِهَا. أَلْيَسَ إِذَا حَاضَتُ لَمُ تُصَلِّ وَ لَهُ تَصْمُ؟".

قُلُن: " بِلليٰ ".

فَالَ: " فَذَٰلِكَ مِنْ نُقَصَانَ ذِيْنِهَا". 4-

له محجج البخاري، كتاب العيص، بال ترك الحالض الصوم، وقم الحديث إ. ٢٠ ١ اله م. ٢٠

<<u>\$(\forallow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarr</u>

کی جماعت! مدد آکرو، کیونک باشیدین نے جہم میں تمہیں زیادہ ویکھا
ہے۔ "انہوں اخواجین ) نے عرض کیا" ایار سول اللہ سے آئے کم بنا پہا"
آپ سے تھی آئے نے فر میا" تم زیادہ لین طعن کرتی ہوا در شو ہرکی ناشکری کرتی
ہو مقل و دین میں ناقص ہونے کے باوجود میں نے تم سے زیادہ کی کو
ایک مقل مدھنی کو جو قوف بناتے ہوئے ہیں دیکھا۔"

انہوں نے بع چیا:'' یا رسول اللہ ﷺ احذرے دین اور حاری مقل میں سمیانقص ہے:'''

آپ منطق قیان نے قربلیا ''کی عورت کی گوائی مردکی گوائی سے نسف فیمیں ہے؟'' انہوں نے جواب و یا:'' جی ہے۔''

آپ مظافیمیناً نے فردی "مید بات اس کی عمل میں فقعی کی بنا پر ہے۔ کیا ایسائیس ہے کہ جب مورت حاکمت ہو وہ تہ نماز پڑھتی ہے اور ندروز در کھتی ہے؟" انہوں نے جواب دیا: "تی ہے۔"

آپ ﷺ نے قربایا ''بیاس کے دین کا انسان ہے۔''

اس حدیث میں جمنے ویکھا کہ خواتین نے آئے مخصرت مِشِیَکَقِیْل سے دومرتیہ سوال جواب کیا۔ پہنی دفعہ جب آپ نے انہیں متنایا کہ:'' جہنم میں آپ نے انہیں زیادہ ویکھا۔'' اور دومری دفعہ جب آپ نے ان سے فرمایا کہ دوعمی ووین کے اعتبار سے ناقص میں۔ آپ مِشِیکَوَلا اس پرخفا شہوئے بلکہ دانائل سے ان کے دونوں اشکالوں کورقع فرمایا۔ حافظائین جمروحہ اللہ تعالی نے فوائد حدیث ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

" وَفِي الْحَدِيْثِ أَيْضًا مُرَاحِعَةُ الْمُتَعَلِّمِ لِمُعَلِّمِهِ ، وَالتَّابِعِ لِمُعَلِّمِهِ ، وَالتَّابِع لِسَنَهُوعِهِ فِيْمَا لَا يَظَهُرُ لَهُ مُعْنَاهُ. وَفِيْهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ ﷺ مِنْ الْحُلُقِ الْعَظِيْمِ ، وَالصَّفْحِ الْحَسِيْلِ ، وَالرَّفْقِ وَالرَّافَةِ. وَاقَهُ

اللَّهُ تُشُولِنُنَّا وَتُكُرِيْمًا وَتُعَظِيْمًا". ﴿

" حدیث میں غیر واقعی بات کے متعلق منعلم کا معلم ہے اور پیرد کار کا بیشوا ہے سوال جواب کرنا ( ثابت ہوتا ) ہے۔ [علادہ ازیں یائس میں ہے ایک علام ازیں یائس میں ہے ایک آئے ہیں اے کہ و تخضرت مشکلیتی کتے علیم اخلاق والے ، ورگز د فرمانے دائے ورشت والے بیچے۔ اللہ تعالی آپ کی شان وعظمت ، لقد دومزدت اور مقام ومرتبہ میں مزید اعفا فرمائے۔"

الله تعالیٰ ہم سب کو آپ <u>منطقاق</u> کے نقش قدم پر چلنے کی تو نقل عطافر مائے ۔ آ ہمن بیا حتی بیا قبُرَّهُ

#### حديث شريف من ديگرفواند:

حدیث شریف ش موجود دیگر فوائد میں سے جارور ج قریل ہیں:

ن آخفرت عظيمًا كافوا ثمن كوَعليم دينا ـ على

مَنْ ﴾ أنخضرت يضِيَعَ كادورانِ تعليم إاسوب عن استعال قره ناتكه آب في مورقول

کو اے مورتوں کی جماعت مے الفاظ سے پارا۔ ع

عَنْهُ كَالِ عِبْ مُعلَت كُود وركر في كے ليانسيوت وقعليم بين در منتكى يات

ولا آنخفرت ينفيكا كادومرتبه [اسلوب استفهام] استعال قرمانا: ممل مرتبه جب

ك آب في المان كما كورت كي كوائل ....؟ اور دومرى مرتبه جب آب يطاقية

فرمایا:"كياجب وه حاكمته .....؟

رك منع الباري الأود ؟ . . . . من الريار ب عن تغييل كتاب مذا كي منحات ١٨ م و يكتر . سل الرياز ب عمر تغييل كتاب مذا ك منحات ١٨ - ١٣ م و يكتر . سك الرياز ب عمر تغييل كتاب عدا الك منحات ١٨ - ١٣ م و يكتر .

(3(11)EX\$4E#3X\$X\$(1027E/J)EX

خلاسہ گفتگو سے کہ حاری ہی کریم مظامیے کی طرف سے حضرات سحابہ کو اس بات کی اجازت بھی بکر آپ کے ارشادات کے بارے جس اشکال یا الجھا ہ کی صورت جس دو اس کو آپ کے رو پر وچیش کریں اور اس پر آپ بیٹ بھی خفاند ہوتے ، یکہ قبلی بخش طریعے سے تشکی کروائے ۔ اس کے برگس حاریے بعض نیم تعلیم یافت پر حانے والے اپنی کی ہوئی آلٹی سیرچی بات کے بارے جس سوال جواب سنے کی تاب نہیں دیکھے ۔ ان کے رو پر واس اس جرم عظیم یا کا او تکاب کرنے والے طالب علم کی موقع پر یا احتجان جس میا دولوں ان جگہ خیرتیں ۔ إِنَّا إِلَيْهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ وَ اِجْعَوٰنَ .

اے اللہ تعالیٰ! ہمیں ایسے پرنصیب ہوگول میں شامل نے قریانا ، بلکہ نمی کریم <u>طف</u>ائق ہے کے فتش قدم پرچلانا ۔ آمین یا سی یا قبوم .





#### (32)

# طلبہ کو یا د د ہانی کرانے کی اجازت

ہمارے بی کریم منطقی آج نے معزات محابرہ اس بات کی بھازت وے رکمی تھی کہ وہ آپ کے بھول جائے گئی کہ دہ آپ کے بھول جانے کی صورت میں یاد دہانی کروا کیں۔ صرف بی نہیں ، بلکہ آپ منطقی آج المبین ایرا کرنے کی ترخیب وسیتہ اور ان کی یادو ہانی کے درست ہونے کی صورت میں اس سلسلے میں موجود شواج میں صورت میں اس سلسلے میں موجود شواج میں سے جعا کے درج ذیل ہیں :

#### ا مناز کے بارے میں یا دو ہائی:

امام بخاری اور امام مسلم رخبها الله تعالیٰ نے حضرت اُسا مدین زید بڑگاہا ہے روایت اُنٹی کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" رَدُونَتُ رَسُولُ اللّٰهِ عِنْهِ مِن عَرَفَاتٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللّٰهِ فِيْقِينَ اللّٰهِ وَلَى اللّٰهِ وَلَى اللّٰهِ وَلَى اللّٰهِ وَلَى اللّٰهِ وَلَى اللّٰهِ وَلَمْ اللّٰهِ وَلَى اللّٰهِ وَلَى اللّٰهِ وَلَى اللّٰهِ وَلَوْضُوءً ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءً أَخْفِيقًا، فَفَلْتُ : "الصَّلَاةُ يَارَسُولُ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللَّهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ

قُالُ: " ٱلصُّلَاةُ أَمَامَكَ".

فَرَّكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْمَةً فَصَلَّى . "اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

لي متفق عليه: صحيح المحاري ، كتاب الحجيم ، باب النوول بين عرفة وحميع ، حزء من رفع المحديث ١٦٦٩، ١٩٦٦، وصحيح مسلم ، كتاب العجج ، باب الإفاضة من عرفات إلى المردنية، . . . رفع الحديث ١٢١٨، ١٢٨، ١٩٣٤/٢، القالج مديث كم أنقاري كري " میں عرفات سے سواری پر رسول اللہ مِنْ اَنْ اِللَّهِ مِنْ اِسْ اِللَّهِ مِنْ اَسْ اِللَّهِ مِنْ اَسْ اِللَّهِ مِنْ اَسْ اِللَّهِ مِنْ اَسْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُنْ أَلَّا مِنْ أَلْمِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلَّامِ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلِي مِنْ أَلْمُنْ أَلِي مِنْ أَا مِنْ أَلَّةُ مِنْ أَلِي مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّا

آب مَشَاتُونَ نَهُ مَا إِنَّ مَا رَمُهَارِ مِهَا مِنَ مَعَ مِهِ - [ يَعِنْ مُرَولَقَهُ مِن يَرِعَى جائے گی-]

بھررسول الله مطاق آلام سوار موسة ، يهاى تك كرسرد لفه آلشريف ال ع اور تماز يراهى - "

ا ما مؤوى رحمه الله تعالى في شرح حديث مين تحرير كيا ب:

" فُلْتُ: اَلصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ!" فَقَالَ: " اَلصَّلَاةُ أَمَّامُكَ": " مَعَنَاهُ أَنَّ أَسَامَةَ فَكَالِمُتُفَذَ كُرَهُ بِصَلَاقِ الْمَغْرِبِ ، وَطَنَّ أَنَّ النَّبِيِّ عِلَيْكِ نَسِينَهَا حَيْثُ اَخْرَهَا عَنِ الْعَادَةِ الْمَعْرُ وَفَةِ فِي غَيْرِ هَذِهِ اللَّبَلَةِ. فَقَالَ لَهُ النِّبِيُّ ظِلْمُكَافَةً: " الصَّلَاةُ أَمَّمَكَ"، أَيُ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ. مَشْرُوعَةً فِيهَا يَيْنَ يَدْبُلُ أَيْ فِي الْمُؤَدِلَةِةً". له

"من نے مرض کیا: یا رسول الله عظیماً! نماز۔" قو آپ عظیماً نے فرایا: " نماز آپ عظیماً نے فرایا: " نماز آگے ہے۔ "اس کے سی یہ بیں کہ آسا مہ بیانی نے نماز مقرب کے بارے میں یادر بائی کر دائی اور انہوں نے مجھا کہ اس داست ہی عظیماً نے مدل کر نماز کر باقی دانوں کے برکس مؤخر کیا ہے۔ قو ان کے جواب میں ان کی عظیماً نے فرمایا: " نماز تہادے آگے ہے۔" لیعنی اس داست نماز کی

سله شرح النووي ۲۹/۹.

ادائنگی تبهاری آھی مزدافد ہیں ہے دماستے بین نہیں۔ ]'' علامنے وی رحمہ اللہ تعالیٰ ہی نے تو اید صدیث بیان کرتے ہوئے تر کیا ہے:

" فَفِيْهِ اِسْتِحْبَابُ ثَذَكِيْرِ التَّابِعِ الْمَثَبُوعُ بِمَا تَرَكَهُ عِلَافَ الْعَادَةِ لِيَفَعَلَهُ ، أَوْ يَعْتَذِرْ عَنَهُ ، أَوْ يُبَيِّى لَهُ وَحُهُ صَوَابِهِ ، وَأَنَّ مُحَالَفَتَهُ لِلْعَادَةِ سَيُّهَا كَذَا وْكَذَا." \*\*

"اس [ مدیث ] سے معلوم بوتا ہے کدیہ بات متحب ہے کہ جب بیرو کار دیکھے کہ پیٹوا عام عادت کے برخش کوئی کام ترک کر رہا ہے، تو وہ اس کو یاد دہائی کرائے تاکہ وہ اس کوکر نے، یا بناعذر بیان کرے، یاس بارے ش میج بات کو اشخ کرے اور بتائے کہ عام معمول سے بشخ کا یہ سب ہے۔"

#### ٢ ـ عطيه وينے كے متعلق تذكير:

المَامِ بَخَادِكَ اوَرَائِمَ سَلَمُ رَمِّمَا الْقُرْنَعَالَى فِي صَمَّرَتُ مَعَدُ ثَبَّتُنَ مِدَوَائِمِ فَنَلَك " أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي أَعْمَدُ مَهُو أَعْمَدُهُمْ إِلَى مَ فَقُلُتُ: " لَا وَسُعُدُ جَالِسٌ، فَنَرِكَ وَسُولُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي أَعْمَدُهُمْ إِلَى مَ فَقُلُتُ: " لَا وَسُولُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَلَالًا ؟ فَوَ اللَّهِ إِنْ يُلُولُونُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْحَالَالِمُ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُوالِمُ اللَّالِمُ اللللِلْمُ الللللِّلِمُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ

غَسَكَتُ قَلِيُلًا ، ثُمَّ غَلَيْنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ ، فَعُلَتُ لِمَقَالَتِيُ ، فَقُلَتُ : " مَالَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ فَوَاللَّهَا إِنِّي لَأَرَاهُ مُوْمِنًا".

فَقَالَ: " أَرُمُسُلِمًا". نَسَكُتُ قَلِيُلًا.

نُّمَّ غَلَبْنِينَ مَا أَعُلَمُ مِنْهُ ، فَعُلْتُ لِمَقَالَتِي ،وَعَادَ رَسُولُ

<sup>&</sup>lt;u>ل</u> درح الوري ۲۹/۹.

(3(rm)2) 4 (2#36) 4 (re) (m) (n)

اللَّهِ عَلَيْنَ أَنَّمُ قَالَ: " يَا سَعَدًا إِنَّى لَأَعْطِي الرَّحُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَى جِنُهُ خَشَيَةً أَنْ يَكُبُّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ". " " بِ فَك رسول الله عَضَيَّةً فِي مَسْرت سعد وَلِيَّوْ كَي موجود كَي مِن جند اللَّي كسر عالم الله المُعْمَلِيَّةً فِي مَسْرت سعد وَلِيَّوْ كَي موجود كَي مِن جند

یے دیں رسوں اللہ بیطان کے سمرے معد ریوں کر اور وہ بھے لوگوں کو بچر عطیہ ویا اور ایک مختص کو بچھ ندویا اسعد فرائے ہیں ] اور وہ بھے ان میں سب سے زیادہ پند تھا ، تو میں نے عرض کیا !' یا رسول اللہ میں تھا اس کے ساتھ اللہ عظام کے اللہ علام کا سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تھم ! بلا شہر میں تو اس کو

مومن مجمعتا جول ...'

آپ بھٹھ کے خرایا:'' یا مسلمان ۔'' دیعنی برکہوک پس اس کومسلمان سجھتا

جولها-]

میں تھوڑی دیر خاصوش رہا، ہراس کے بادے میں میری معلومات کا جھے پر غلب ہوا، تو میں نے اپنی بات ہجرد ہراتے ہوئے حرض کیا:" آپ کے اس کوچھوڑنے کا سب کیا ہے؟ اللہ تعالٰی کی تم اب شک میں تو اس کوموس جمتنا ہوں۔" آپ مشکرتی نے قربایا:" ایسلمان ۔"

پھراس کے بارے بین میری معلومات نے جھے مفلوب کیا ، تو یس نے اپنی بات و ہرائی اور رسول اللہ مطابق نے بھی دوبارہ وہی جواب و ہرایا۔ پھر آپ مطابق نے میں دوبارہ وہی جواب و ہرایا۔ پھر آپ مطابق نے فرمایا: '' اے سعد! بلاشیہ میں ایک شخص کو اس خدشہ کے جیش نظر ویتا ہوں کہ آکمیں وہ کمزور ایمان کی بنا پر پیسل نہ جائے اور آللہ تعالی اس کو جہم کی آگ میں او تدھا ڈال دیں ، جب کہ ایک دوسر شخص مجھے اس سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔' آپکی میں اس کوٹیس ویتا ہے۔'

الم متفق عليه: صحيح البخاري و كتاب الإيمان ، يعب إذا لم يكن الإسلام على العقيقة .... وقع العقيمت ٢٦/ ٧٩/١ وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، يعب تألف قلب من يتعاف على إيمانه .....، وقع العديمة ٢٣/ ( ١٥/ ) / ٢٢/١ ( التماني مذي تي الحرار ) كتير -

اس مدیت شریف سے واضح ہے کہ حضرت مدر فائیل نے عظیدو سے کے متعلق المحضرت میں فائیل نے عظیدو سے کے متعلق المحضرت میں فائیل کے متعلق المحسید بنا نے فائیل کے اس فائیل میں استوں کے متعلق المحسید بنا ہوئیل المحسید المحسی

دافظائن تجروهمه للدنقالي السياري بين رقم حرازين

وَ فِيْهِ نَفْيِهُ انصَّغِيْرِ الْمُكَلِّيرِ عَلَى مَا يُظُنُّ أَنَّهُ وَهَلَ عَنْهُ. عَ "اس جِهونے کا بڑے کواس بارے میں متوبر کرنا : الابت ہوتا ہے، جس کے متعلق وہ سجے کر بڑا بھول کیا ہے۔

علامه يمنى رحمد الله تعالى في تحرير كاب:

" فِيْوَ أَنَّ الْمُفَضُّولَ يُنَبِّهُ الْفَاضِلَ عَلَى مَا يَرَاهُ مُصَلِّحَةً لِيَنْظُرَّ فِيُهِ الْفَاضِلِ."ع

''اس میں ( یہ اے کہ اوٹی جس بات کوترین مسئوت سجھے اس کے بارے میں اللی کومتوجہ کرے ، تاکہ دوائی ہورے میں خور واکٹر کرے۔''

<u> صریت شریف می</u> دیگرفوا کد:

مدیث شریف شرم جود و گرفوا کری سے مزید در رق فیل میں:

ل شرح النووي ۱۸۱۲. <u>گ</u>ه الماظهر: فتح الباري ۱/۲۵.

كے مستق القارى الروا ال

الله شاگردکواس کتام کساتھ پکارا۔

آ مخضرت مضيّقة كاعطيدوية وتساوكون كاحوال كوين أظروكها\_

الله المنظم المنظم المنظم المناق كما بالمنظم المناق كما بالمنظم المناق كما بالمنظم المناق كما المنظم المناق كما المنطق ا

٣ \_ نمازش آيت چهوڙنے بريادد باني کي تأكيد ٢٠٠

٣ ـ دوران نماز قرأت شي ترودي صورت شي لقمه دين كا كيد ع

۵ ـ نماز میں بھولنے پر تنبیہ کے مطابق عمل کرنا ہے

٢ \_ آ تخضرت من آلاً كا عمر فالله كوهم كدوه آب كوهن ادا كا تعلم دي . ٥

ظلامہ کلام بیہ کہ ہمارے نی کریم منطق کے اپنے ساتھیوں کو اس بات کی اجازت دے وکی مخل کر اور سے اس کی اجازت دے وکی مخل کر دو ایرت آپ منطق کی اور دہائی کروائیں۔
آپ منطق کے کا اس بادے بی طرز عمل ان نیم پڑھے کھے مدسین سے بیکر مخلف تھا ، بو کے منطق پر نوائے کی دورائٹ کرنے سے کی طور پر عاجز کے منطق پر نوائے کی رواشت کرنے سے کی طور پر عاجز ہوئے ہیں۔

اے مارے رب کرم اہمیں ان ایے اوگوں میں شامل ندفرمانا اور اپنے ہی کرے میٹھ آٹا کے محتمی قدم پر جلانا۔ آمین بّا ذَا الْجَدّل وَالْو کُرام.

#### \*\*\*

سلہ اک بارے بھی تغمیل کے لیے تمکیب حذا کے صفحات ۱۸ است الله اللہ ہو۔ سلامت سے بھے ان ان عوائوں کی تشمیل اتح تکا اور تقریح ماقم السلود کی کا ب[الاحتساب علی الوالدین] حمی ۱۸۲۲ ۲۸ میں اور هافرمائیٹے۔

(33)

اپنی موجودگی میں شاگر د کوتعلیم وتربیت کا موقع دینا

سرت طیبہ سے یہ بات ٹابت ہے کہ آپ میٹیکٹیٹر نے اپنی موجودگی ہیں شاگردوں کو تعلیم وٹربیت کی فرض ہے بہ سند کی اجازیت دی۔ اس بارے میں تین شواہر تو نیش المی ہے ذیل میں بیش کیے جارہے ہیں:

١- آ تخضرت عليمة كي موجود كي مين صديق الله كالعبيرخواب:

امام بخاری اورامام مسلم دهجها الله تعالی نے حضرت این عباس بی بیاب روایت نقل کی ہے کہ و دیان کرتے تھے:

" أَنَّ رَجُّلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَنْقَائَةً فَفَالَ: " إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي النَّبُلَةَ فِي النَّمَنَ وَالْعَسَلَ، قَارَى النَّمَ يَتَكَفَّفُونَ فِي الْمَنَامِ طُلَّةً تَنْطِفُ السَّمُنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى النَّمَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا: فَالْمُسْتَقِلُ، وَإِذَا سَبَبُ وَاصِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِنْ السَّمَاءِ، فَارَاكُ أَحَدُثَ بِمِغْفَلُوتُ.

نُمُّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَعَلاً بِهِ ، ثُمُّ أَخَذَ رَجُلُ آخَرُمُقَعَلا بِهِ ، ثُمُّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُمُفَائقَصَّمَ ، لُمُّ وُصِلَ".

فَغَالَ أَيُوْبَكُمِ فَكُلِّلَةً: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَاللَّهِ! تَتَدَعَنَىٰ فَأَعُيُرُهَا".

فَقَالُ النَّبِيِّي مِنْ إِلَيْكُ إِنَّهُ : " اعْبُرُهُمَا".

قَالَ أَمَّا الطُّلَّةُ فَالْإِسُلَامُ ..... العديث. "4

لم متحق عليه : حسعين البختاري و كتاب التصير ، باب من لم والرؤيا الأولى عابر إذا ثم يصب ، بنزه من وقم الحامث ٢٤ - ٢٧ - ٢٧ / ١٩٣٦ و صحيح مسلم ، كتاب الرؤيا ، دات هي تأويل الرؤيا ، حزء من وقم الحليث ٢٤ (٢٦٩٩) × ١٧٧٤/ ١٧٧٧) . القابل يشتر الأقاراري كريران (\$( m)\$>**4\6\$\$\$P\$**>\$\\$( r-\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6\frac{1}{2}\6

"ایک تخص نے رسول اللہ منظاقیا کی خدمت میں ماضر ہوکر عرض کیا:
"میں نے رات کوخواب میں ویکھا کرار کا ایک کارا تھی اور شہد نیکا رہا ہے
اور میں ویکھا ہول کہ لوگ انہیں اپنے ہاتھوں میں الے رہے ہیں ، کوئی
زیادہ ، کوئی کم ۔ اور ایک ری ہے جوز مین ہے آسان تک تھی ہوئی ہے، میں
نے ویکھا کرآ ہے نے اس کوتھا با اور اور چڑھ گئے۔

بھرائید دوسرے فض نے بھی اس کو پکڑ ااوران کے ساتھ اوپر چڑھ گیا۔ پھراس کوایک اور فض نے پکڑا ہو ووراری آئوٹ گی، بھر بڑھ گی۔''

ا به مجر بناتین نے عرض کیا: " یا رسول الله منظیمین ! میرے والد آپ می فعدا مول، الله کی تعمیر بیان کرول!" آپ منظیمین نے فرایا: " اس کی تعمیر بیان کرو!"

انبول نے کہا: ''ایرکانکوااسلام ہے۔۔۔۔الحدیث۔''

اس حدیث سے داشتی ہے کہ جب حضرت ابو بکر بڑنٹر کے آپ مطاقیۃ کی موجودگی میں تبییر خواب کی اجازت طلب کی وقر آپ نے اج زت عطاقر ہاوی۔ حافظ این جمر رحمہ انڈوقعائی نے فوائد صدیت بیان کرتے ہوئے تم مرکباہے:

وَفِيْهِ كُلَامُ الْعَالِمِ بِالْعِلْمِ بِحَضْرَةِ مَنْ هُوَ أَعَلَمُ مِنْهُ ، إِذَا أَذَكَ فِي ذَلِكَ صَرِيْحًا أَوْ مَا قَامَ مُعَامَه ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ مِثْلِهِ فِي الإِنْفَاءِ وَالْتُحَكِّمِ. ٢

اس سے عالم کی اینے سے بوے عالم کی موجودگی میں منمی انتظار کرن [ تابت ہوتا] ہے جب کردواس کی صراحة اجازت وے وے میا کی اور طریقہ سے اس کی اجازت معلوم ہو جائے اور بک بات فتوی وسینے

سله الماضاوانة ماباري ٢١ (٢٨).

اور فیصلہ کرنے کے بارے میں مجی ہے۔

اس سنسلے بیں علامہ بیٹی دحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے:

" وَقِيَهِ خَوَازُ فَتُوَى الْمُفُضُولِ بِحَضْرَةِ الْفَاضِلِ إِذَا كَانَ مُشَارًا إِلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَالْإِمَامَةِ. "عَه

''اس سے اعلی کی موجود گی بٹس اونی کے فقو کی دینے کا جواز ٹابت ہوتا ہے جب کہوور اونی اہتم والماست بیں معروف ہو۔''

٢- أنخضرت من الما أن موجودك شراصد الآ اكبركا بني والله كوجفر كنا

امام بخاری رحمداللد تعالی نے معترت عائشہ بڑھیا ہے دوایت قبل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتُانِ تُغَيِّدُن بِغِنَاءِ بُعَاتَ ، فَاضَطَحَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوْلُ وَجُهَةً. وَجَاءً أَبُوبُكُرٍ ﷺ فَانْتَهَرَنِي ، وَقَال: " مِؤْمَارَةُ الشَّبُطَانِ عِنْدَ رَسُّونُ اللَّهِ ﷺ ؟."

فَأَقَبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْفِكُ، فَقَالَ: " دَعُهُمَا".

فُلُمًّا غُفُلَ غَمَرُنُهُمَا فَخَرَجَتًا.""

"رسول الله عِنْ فَقَعْ ميرے بال تشريف لاے اتوان وقت بيرے پائ دو پيان جنگ بعات[كفسول] كى تقيين پڑھ دن تقين آب مِنْ فَقَانَ بستر پريٹ من ادرائي جيرے كو [دوسرى طرف] بيمرليا - ابو بحر فَقَانُهُ تشريف لائے الا انہوں نے جھے ڈانا اور فرایا: "بيرشيفال آواز

لي عدسة القاري ٢٠ / ١٧١١.

اللِّي صحيح البحاري، كتاب الفريس ، باب الحراب و للبول يوم الفيد ، وقد تحقيث يا ٢٠ ٢ أ - ١٤ ٥.

"い」と発し

ئي الطيخيَّ ان [الويكر رُقائق ] کی طرف متوجه دوئ اور فرمایا: "انسیل چیوز دول"

جب وہ [ان ہے ] بے توجہ ہوئے ، تو میں نے اتبیں اشارہ کیا اور وہ پیلی محکمی ۔''

شرح حديث من حافظا بن جروحما الله تعالى في حريكيا ب:

[ان دونوں کو جھوڑ وو) ہشام کی روایت میں بیدا ضافہ ہے: '' [اے ابو کرا ہر توم کی عید ہے اور بید ہماری عید ہے۔''] آپ ﷺ کے اس فرمان میں ان دونوں [ بچیوں ] کو آپ کی جانب سے ندرو کئے کے سب کو بیان کیا گیا ہے۔ ان

ای حدیث شریف ش ہم دیکھتے ہیں کہ آنخضرت مِطَوَّقِیْلُ کی موجودگی ہیں۔ حضرت ابو بکرصد اِل بُلُوُمُنَا نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ بُلُوُمُنا کو ذائلہ آپ بِطُّوَیْقِ نے ان کوا پی موجودگی ہیں سرزنش کرنے پرنیس ٹو کا ،البندان پر داختی فرمایا کہ جو پکھ عائشہ نے کیا مید کے دن اس کی اجازت دی جاتی ہے۔

لُواكِرِ صديث بيان كرتے ہوئے مافقا این جمردهم اللہ تعالى رقم طراز ہیں: " وَفِيْهِ أَنَّ الْهِلَّمِيْةَ إِذَا وَأَى عِنْدَ شَيْعِهِ مَا يُسَتَكُّرهُ مِثْلُهُ بَادَرَ إِلَى إِنْكَارِهِ ءَوَلَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ إِفْهَاتٌ عَلَىٰ شَيْعِهِ ، يَلُ هُوَ أَدَبٌ مِنْهُ وَرِعَانَةً لِمُحْرَّمَتِهِ وَإِجْلَالٌ لِمُنْصَبِهِ.

وَقِيْهِ فَتُوَى النِّلْمِيْدِ بِحَضْرَةِ شَيْحِهِ بِمَا يَعُرفُ مِنْ طَرِيُقَتِهِ. ""

لے ماعقہ توزیتہ الباری ۱۹۹۴

سلَّة المرجع السابق ٢ / ٤٤ و: يُزِها وَقُرِورَ عَمَدَةَ الْقَارِي ٢ / ٢٧٢.

"اس میں میدبات ہے کہ جب شاگر واپنے استاد کے پاس [کمی کو] کابیند ہیں ا کام [کرتے ہوئے ] دیکھے تو اس کے لوکنے میں جلدی کرے اور اس ش استاد کی شان میں گفتا فی جیس، بلکہ میرتو اس کے اوب واحرّ ام اور اس کے مقام ومرت کی یا سوار کی کی بات ہے۔

اوراس ہےاستاری موجود کی میں اس کے طریقے کے مطابق شا کروکا فتو کی

وے کا جواز بھی معلوم ہوتا ہے۔"

مستبيد:

اس حدیث شریف عن کانے بہانے کے جواز پر استدلال قطعاً درست میں ۔ حافظا میں مجرد حداللہ تعالی نے تحریر کیاہے:

" وَاسْتَدَلُّ حَمَاعَةُ مِّنَ الصُّوُفِيَّةِ بِحَدِيْثِ الْبَابِ عَلَى إِمَاحَةٍ الْمِنْدِ وَاسْتَدَ الْمِنَّءِ وَسُمُاعِهِ بِآنَةٍ وَبِغَيْرِ آلَةٍ ، وَيَكَفِى فِى رَدِّ ذَٰلِكَ تَصُولُحُ عَائِشَةَ مَعْلِلَهُ : " وَكُيْسَتَا بِمُغَيِّتُنِ" . \*

''صوفیوں کے آپ گروہ نے [اس] باب کی عدیث سے ساز اور بقیر ساز کے گانے اور اس کے مٹنے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ ان کی تروید کے نیے عائشہ بڑائی کا صراحت سے فرمانا: [ ووود ٹول بچیاں ] گانے والیال نہ تھیں تبہت کا ٹی ہے۔''

اس كے بعدمافظ نے علامہ قرطی رئيما اللہ تعالیٰ کا قرآ نقل کیا ہے کہ اُنہا ہے: قُولُهَا: " لَیُسَتَّ بِمُغَیْنَتُینَ" أَيْ لَیْسَتَّا مِشْنُ یَعْرِفُ الْغِنَاءَ کُمَّا یَعْرِفُهُ الْمُغَیْنَاتُ الْمُعَرُّوفَاتُ بِقَالِكَ ، وَهَلَمَا مِنْهَا تَعَرُّزُ عَنِ الْغِنَاءِ الْمُغَنَّادِ عِنْدَ الْمُشْنَهِرِيْنَ بِهِ ، وَهُوَ الَّذِي يُعْرِكُ الْغِنَاءِ الْمُغَنَّادِ عِنْدَ الْمُشْنَهِرِيْنَ بِهِ ، وَهُوَ الَّذِي يُعْرِكُ

السَّاكِنَ وَيَتِعَتُ الْكَامِنَ ، وَهَذَا النَّوْعُ إِذَا كَانَ فِي شِعِ فِيْهِ وَصُفُ مَحَاسِ النِّسَآءِ وَالْحَمْرِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأُمُورِ اللَّهُ حَرَّمَةِ لَا يُخْتَلَفُ فِي تَحْرِيْهِمِ وَأَمَّا مَا الْتَدَعُهُ الصَّوْفِيَّةُ فِي ذَلِكَ فَمِنَ قَبْلِ مَالاً يُحْتَلَفُ فِي تَحْرِيْهِمِ . هَهُ

"ان کا بیفرمانا" وہ دونوں تبیاں اگانے دال رتھیں۔" یعنی دہ معروف گانے دالی ترقیں۔ " یعنی دہ معروف گانے دائی نہیں۔ اس طرح انہوں ان گانے دائی نہیں اس طرح انہوں ان کشر ہوئی آئے ہے اشا نہ تھیں۔ اس طرح انہوں دیا کہ کشر ہوئی آئے ہے احر از کیا ہے اور گانادہ ہوتا ہے جوسر کن کو حرکت دیتا ہے بخلی جذبات کو انھارت ہے اور جب بیشعری صورت میں ہواور اس میں جورتوں کے گائی بغربات مراب اوران الی دیگر معنومہ باتیں ہوں ، تو اس کی حرمت میں کوئی اختیاد کیا ہے۔ دو بھی اور اس ملط میں جو پھی صوفیوں نے ایجاد کیا ہے۔ دو بھی ای تو تھی ہوں ہے ہے۔ جس کی حرمت میں کوئی اختیان نیس ۔ "

" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْعَصَرَ ، فَقَامَ رَحُلٌ يُصَلِّيُ ، فَرَآهُ عُمَرُ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: " إِحْلِسُ، فَإِنَّمَا هَلَكَ أَمْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَوْ يَكُنُ لِصَلاِمِهُمْ فَصَلِ".

فَقَالُ وَسُولُ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْكُمُ : " أَحَسَنَ ابْنُ الْخَطَّابِ". ٢-

لے فاظامو: فنح الباري ٢/٦ ٤٤.

رض المنسئف م محاب الصلاة ، 1 ب السمعة التي يكوم فيها النسلاة ، وقم المعديث ٣٩٧٣ و العسناد ، وقم المعديث ٢٤٣٤ ٢٤ ٢/ ٢٧ (مدة مؤسسة الرسانة) الوسناد أبي بعثي السوصي + ⇔ ⇔

"بِ فَكَ رُولِ اللهِ فَيَهُمْ فَيْ مَا زَعْمَ بِرَحَانَى الْوَالِكُ فَعَلَ فَا كَرُبُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فَكَ الله المرقماز بإسمَى شروع كردى عمر اللَّهُ فَيْ فَا اللَّهُ وَيَكُمّا الوّاس عَفَر ما يا: " بينهُ جاءً الله يقال كتاب إلاك الوسف كدان كافراز بالفسل في " قو [ م كن كر ] رسول الله الله يَضَافَهُمُ فَيْ قَرْمَا يا:" الذي خطاب في اللَّهى [ بات ] كم ب-"

> المام عبد الرزاق في روايت مي به كراً ب عظياً في آن فرمايا: "صَدُق ابْنُ الْحَطَّابِ." "" "ابن فطاب نے دوست كہا ہے۔" "

اس حدیث سے دامنع ہے کہ حضرت مر زنگاؤ نے نماز فرض کے بعد دوسری نماز بلا۔ فصل پڑھنے پر آئخضرت بطیکھٹے کی موجود کی بیں امتراض کیا ، تو آپ بطیکٹے نے اس پرائیس او کائیس ، بلکسان کے ٹو کئے کو لیند فرمایا اوراس بنا پران کی تعریف فرمائی۔ خلاصہ کھٹکو یہ ہے کہ آٹخضرت بطیکٹی اپنی موجود کی بیں باصلاحیت شاگردوں کو تعلیم وٹر بیت کی اجازت وے دیا کرتے تھے۔



۵۵۵ مسئد نسب المغاری و کافی می ۱۹۲۲ ۲۷ ، ۱۹۷۲ ۲۰ . المغازاه دریث مندل ام آمو کے بین رحافظ المی کشتی نے دورات کیا ہے۔ اورات کے بین رحافظ کی نے این معربی نے دورات کیا ہے اورات کے دورات کیا ہے اورات کے دورات کی این اورات کی این این کی استان کی کافران کی کارت کی کام کی کی استان کی کارت کی

# (34)

# شاگر دکوسبق د ہرانے کا موقع دینا

سیرت طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ میٹی تھٹا نے شاگر دکوسکسلائی ہوئی بات سے اعادہ کاموقع عطافر مایا۔ ذیل میں چیش کردہ دافقہ سے پیٹھیقت داشتے ہو جاتی ہے: ہرا عزامین کو دعاو ہرائے کی احیاز ست:

ا مام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے برا مین عاز ب بڑھیا ہے دوایت نقل کی ہے ، کہ انہوں نے میان کہا:

" قَالَ لِنَ النَّيُ عَلَيْكَا أَنْ اللَّهُ مُصَحَعَكَ فَتَرَضًا وَصُوءَ كَ لِلصَّلَا قِ مَنْ النَّي عَلَيْكَ أَنْ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ وَحَدِيلَ إِلِيكَ ، وَقَوْضَتُ أَمْرِي إِلِيكَ ، وَالْحَاتُ ظَهْرِي اللَّهُمَ اللَّهُمَ وَحَدِيلَ إِلَيْكَ ، وَالْحَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، وَالْحَاتُ ظَهْرِي إِلِيكَ ، وَالْحَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، وَالْحَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، وَالْحَاتُ فَلَهُمْ إِلَيْكَ ، وَالْحَاتُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللللَّهُمُ الللللللَّهُمُ اللللللللَّهُمُ اللللللللللَّهُمُ الللللللَّهُمُ الللللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللللَّهُمُ اللللللللَّل

قَالَ فُرَّدُّدَتُهَا عَلَى النِّبِيَّ عُلَّالًا . فَلَمُّا بَلَغَتُ: " اَللَّهُمَّ اَمَنَتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلَتَ" ، فَلُتُ: " وَرَسُولِكَ".

قَالَ: " لَا ، وَنَبِيكَ الَّذِي أَرْسَلَتَ". 4

کے صبحیہ البخاری و کھات الوضوء و باب قضل من بات علی الوضوء وقع الحدیث و ۱۰۹ میں میں البخاری و کھات الحدیث و ۱۰۹ ۱۸۷/۳ (المنظوع مع عمدة الفاری) ، المام سلم نے مجل الائم کی مدیث روایت کی سے ۔ ۱۹۰ ظبیر صبحیح مسلم اکتاب اللائم و الدعاء والنومة والاستفار و باب ما بقول عند النوم المنصحع و رقع الحدیث ۲۰۸۲-۲۰۸۱) ،

اگرتم ای دات مر محتے اوّ فطرت پرمرو محے داوراس [ دعا] کوسب یا تول کے آخریں بڑھو۔ ا'

انبول نے بیان کیا:'' عمل نے اس (دعا کوئی منظفیّن کے دوہرود ہرایا۔ جب میں [اَللَّهُمُ آمنتُ] اےاللہ ایک آپ کی کتاب برائیان لایا، جو آپ نے نازل فرمائی] پر بہنچا مق عمل نے کہا: [وَرَ سُوَلِكَ] اور آپ کے رمول منظفیٰ ہے۔]''

آب منظر آیا نے قرمایا " خیس و آم کھو یا اور آپ کے نبی پر جن کو آپ نے مبعوث فرمایا۔"

اس صدیت شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت مطابقی نے حضرت براء بن عازب افٹا کوموقع دیا کہ دو آپ مطابقی نے سیمی ہوئی دعا آپ کے سامنے دہراکی ادرآپ مطابقی نے ان کی تفقی علی میں اصلاح فرمائی۔



35)

# تواضع

الله تعالى نے ني كريم مطابق كوائل ايمان كے ليے قواضع كا تكم وياہے۔الله تعالى في الله تعالى ال

﴿ وَانْحُفِضُ جَنَاحَكَ لِمَنِ انْبَعَكَ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ ﴾ \* '' اود جمائل انعان آپ کے چروکار چی ان کے لیے اپنے پہلوکو جمکا ۔ پیور ''

اورتوامنع مراوصيا كدماء مديني رحسالله تعالى في بيان كياب:

" إِظْلَهَارُ المُتَنَزُّلِ عَنَ مَرْ نَبَيْهِ . """

"ابيخ رتبه منفروتي كالظهار"

اور ق اضع میں .... جیسا کہ ام طبری نے ذکر کیا ہے ..... وین و دنیا کی جملائی ہے ۔ تع ہمارے نی کریم مضح قیق تواضع کے سلسلہ میں اپنے رب و و الجنال کے ہم کی عملی تضویر قد - صفرات محابہ کے ساتھ تواضع کے سماتھ معاملہ کرنے کے سیرت طبیبہ میں کثیر تعداد میں شواہد موجود میں ۔ ان میں ہے پاٹھ تو یق الجی ہے ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں : ا۔ آن مختصرت مائے تائی تم کا اسپنے کیے صحابہ کے قیام کو تا پسند فرما نا:

حضرات انکہ احمد ، بخاری ، تریزی اور ضیاء مقدی رحمیم اللہ تعاقی نے حضرت انس بڑھنز سے روابیت تقل کی ہے کہ جمہول نے بیان کمیا:

ل سورة الشعراء\الأية ١١٥.

سك المرحكة والمعددة الفاري ٢٠٤٨/٢٠ فيترالم مقايوة قصع المباري ٢٠١/١١.

مثل متقول اذ: السريسيع المسبيق ١١ / ٣٤ ٣٠.

" لَهُ يَكُنُ شَنْعَصَّ أَحَبُّ إِلَيْهِمُ مِنْ رُسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَالَ:
"وَكَانُوا إِذَا رَأُوهُ لَهُ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَهِ لِلْالِكَ." "
"أَنْيَسُ [ يَعْنَ مَعْرَات محابِ كُو ] كُولُ فَصَ رسول الله شَطَاقَةُ مَن الدياوه مزيز من الله شَطَاقَةُ مَن الدياوه مزيز من الله عَلَيْهُ مَن الله من الله عَلَيْهُ مَن الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

شرح مديث ش المائل قارى رحما الله تعالى فتحرير كياب:

"لِمَا يَعْلَمُونَ مِنَ كَرَاهِيَةِ لِلَٰلِكَ" أَيُ لِقِيَامِهِمُ ، تَوَاضُعًا لِرَبِّهِ، وَمُحالفةً لِعَادَةِ المُتَكَبِّرِينَ وَالمُتَحَبِّرِيْنَ. ""

ار کیونکہ دو جائے تھے کہ آپ مین آئیا اس بات [ مینی ان کے کھڑ سے مونے آکوا ہے آپ کے لیے ازراہ تواضع اور مشکیرو جابرلوگوں کی عادت کی تخالفت کے بیش تظرنا پندفر ماتے ہیں۔"

لے العدید ۱۲۹/۲ (طاءالسکب الاسلامی)؛ والأدب العلود ، باب قیام الرجل لأنجه ارخم العدیت ۱۲۹/۹، ص۱۳۹ و منتصر الشمائل المحصلیة ، باب ما حاله فی تواضع رسول الله ۱۹۵۵ وقم المحلیت ۱۸۷۱می ۱۱۷۸ والأحادیث السختارة ، وقم الحدیث ۱۹۵۸ ۱۳/۲ ، الفاظ مدیث تحقر اشاکل انجد برک جی شناخ الیالی نے اس مدیث کو (گ) آزاد لا ہے۔ (طانظیم: صدیح الادب العفرد ص ۱۵۲ ومنتصر الشمائل المحمدیه مر۱۷۸)،

يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. "ك

ي محدنا سرالدين الباني رحدالله تعالى في شرح مديث بي تحريركيا ب:

" فَإِذَا كَانَ النّبِيُ عَلَا الْفَيْمَا وَالْفَيْمَ الْفَيْمَ الْفَيْمِ الْفَعْصُومَةُ وَعَلَيْهِ وَمُشُ لَوْ عَلَيْهِ الْفَيْمَةِ وَعَلَيْهِ مِمْ اللّهُ عَلَيْهِ الْفَيْمَةِ وَعَلَيْهِ مِمْ اللّهُ عَلَيْهِ الْفَيْمَةُ وَعَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَشَايِحَ وَعَلَيْهِمْ السَّتَسَاعُوا هَذَا الْفِيّامَ وَالْفُوهُ كَانَة مَشُرُوعٌ ، كَلّا ، بَل إِنَّ السَّتَسَاعُوا هَذَا الْفِيّامَ وَالْفُوهُ كَانَة مَشُرُوعٌ ، كَلّا ، بَل إِنَّ بَعْضَهُمْ يَسْتُوجُهُ مُسْتَدِلًا بِقَوْلِهِ: " فَوْمُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمْ " ، فَعَضَهُمْ يَسْتُوجُهُ مُسْتَدِلًا بِقَوْلِهِ: " فَوْمُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمْ " ، وَيَشَوَعُهُ وَهُ الْمَكُرُوهُ ، وَيَثَنَ الْقِيَامِ إِلَيْهِ لِحَاجَةِ مِثْلَ الْإِسْتِقْبَالِ وَالْإِعَانَةِ عَنِ النَّؤُولِ ، وَيَثَنَ الْقِيَامِ إِلَيْهِ لِحَاجَةِ مِثْلَ الْإِسْتِقْبَالِ وَالْإِعَانَةِ عَنِ النَّؤُولِ ، وَيَثَنَ الْقِيَامِ إِلَيْهِ لِحَاجَةِ مِثْلَ الْإِسْتِقْبَالِ وَالْإِعَانَةِ عَنِ النَّؤُولِ ، وَيَثَنَ الْقِيَامِ إِلَيْهِ لِحَاجَةِ مِثْلَ الْإِسْتِقْبَالِ وَالْإِعَانَةِ عَنِ النَّؤُولِ ، وَيَثَلُ الْعَلِيمِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ وَوَايَهُ وَهُو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى السَّحِيْحِ ، وَيَدُلُ عَلَيْهِ وَوَايَهُ أَوْمُوا إِلَى سَيْدِكُمْ فَأَنْزِلُونَ". وَسَنَدُهُ الْعَلَى السَّعِيْعِ ، وَيَدُلُ الْعَلَيْمِ وَايَهُ الْعَلَيْدِ وَالْقُولُ فِي الْفَرْعُولُ إِلَى سَيْدِكُمْ فَأَنْزِلُونَ ". وَسَنَدُهُ اللّهُ عَلَى الْفُرِي الْقِيلِ فِي الْفَرْدُولُ إِلَى سَيْدِكُمْ فَأَنْزِلُونَ ".

"جب نی بینے آیا شیطان کی شرارتوں کے اثر سے محفوظ کیے جائے کے
بادجود اس حتم کے تیام کوخود اپنی خاطر ناپند قربایا کرتے تھے رتو دوسروں
کے لیے کہ جن کے بتلائے فتہ ہونے کا خدشہ بیشر بتا ہے ،اس کو بطر پق
اولی ناپند کریں گے۔ بہت سے مشارک اوران کے علاوہ دیگر تو کوں کا کیا کیا
جائے ، جواس قیام کوروا تجھتے ہیں اوراس سے اس طرح بافوس ہو بھے ہیں کویا
کہ بدایک شرق بات ہے۔ صرف مجی ٹیس ، بلا ان جس سے بعض نے
اس خضرت میں جوائی بات ہے۔ صرف مجی ٹیس ، بلا ان جس سے بعض نے
اس خضرت میں جوائی بات ہے۔ صرف مجی ٹیس ، بلا ان جس سے بعض نے

سله "الناوكون كوكيا موكيا يوكيا يتعكره وباست كوتك يركزيب بي يُمثن آدب." الله سلسلة الأحاديث الضعيف ٢٥٣١،

(3(rm)E>6-48### \$\3(F-2)###!)E

ظرف انحوا سے استدل ل کرتے ہوئے اس کو متحب قرار دیا ہے۔ اس مسلط میں انہوں نے واحر افاکی کی فاطر تیا ہے اس اور وست کے بیش آفٹر کسی کی فاطر تیا ہے اس کی کی فاطر تیا ہے اس دوری سے بیش تظر کسی کی طرف الشخص میں جیسے کر استقبال کی خاطر ، سوادی سے اُتار نے میں تعاون وغیرہ کے لیے ایس فرق کو فوظ تیں دکھا۔ بیکی حتم کا قیام کروہ ہے ، اور حدیث کا مقصود و دسری حتم کا قیام ہے۔ اہام احمد کی روایت کردہ حدیث کے افتا طواد سے سردار کی طرف اُنھواور اس کو سواد کا سے اُتارو اِس پر دلائت کنان جیس۔ اس کی مند [حسن] ہے اور حافظ ایک تجرفے کے البار کی میں اس کو تی قرار دیا ہے۔ "

#### ۲\_شاگروکی قرات سنتا:

المام مسلم رحمه الله تعالى في معفرت عبد الله الخالفة من موانيك قل قد سبح كه انهول في ميان ميد. " قَالَ وَسُهُ لُ اللّهِ عَلَيْهِ : " إِفَرْأُ عَلَى الْفَرْأَتَ".

قَالَ: "إِنِّيَ أَشْنَهِي أَنَّ أَمْسَمَعَةً مِنْ غَيْرِيُّ". غَفَرَاتُ النِّسَاءَ ، حَتَّى إِنَّا بَلَغْتُ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ

مِشْهِيْدٍ وَجَنَّا مِكَ عَلَى هَوْلَاءِ شَهِينَا ﴾ "وَقَعْتُ رَأُسِيَ ، أَوُغَمَّرَنِي رَجُلَّ إِلَىٰ جَنِيْ، فَوَفَعَتُ رَأْسِيَ ، فَرَايُتُ دُمُوْعَهُ تَسِيلُ. ""

'' رسول الله مظرَّقَةِ نے اوشار قربایا:''جی پر قر اَن پر حور'' انہوں نے بیان کیا:'' قرایعیٰ بیان کریا میں نے عرض کیا:'' عمل آپ پر

لے سورة السياء/الاية الله

ع صحيح مسلم اكتاب صلاة المسافرين وقصرها «ياب فضل استماع القرآن وصلب القراءة من حافظ للاستماع ، والمكاه عبد القراءة والتدير «يقوالحدث ٢٠) ٢ (١٠٠٨) (٥٠١/١٠)

پر معوں ، اور آپ ہی پر تو آتر آن کریم نازل کیا گیا ہے۔'' آپ <u>مشائع نے نے قربالی</u>'' میں چاہتا ہوں کسا پینے عازوہ کسی دوسرے سے سنوں ۔''

پی میں نے سورۃ النسآ ویز عنی شروع کی میہاں تک کہ میں اس آ یت پر بہنچا [ پس کیے ہوگا جب ہم ہرامت سے گواہ لائیں کے اور آ پ کو ان لوگوں پر گوائی دینے کے لیے لائیں گے۔ ایس نے اپناسراً ٹھایا ویا میر سے پہلو میں میٹے شخص نے مجھے شودگا ، تو میں نے آ پ میلے تین کے آ نسوؤں کو سیتے ہوئے دیکھا ۔''

علم وقفش میں اپنے سے کمٹر فض کی بات سنتا اہل علم اور طنب پر انتہا تی کھنی اور دشوار کا موں میں سے ہوتا ہے ، نیکن بیبال کلوق میں سب سے بلندو بالا مسب سے ذیادہ شان وعظمت اور علم دفعنل والے اپنے شاگر دعبداللہ بن سعود بناؤ نے سے قرآن ک کریم سناتے کی قربائش کررہے ہیں۔اللہ اکبرا میرے والدین ان برقربان ہوجا کیں ان جمرا سس قدر تواضع تھی اصلوک کرتی و سکلا کما تھائیہ

ار مانو وی دهمراللهٔ آخالی نے صدیت شریف کی شرح کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:
" وَفِیْهِ تَوَاضُعُ أَهُلِ الْعِلْمِ وَالْفَصَلِ وَ لُوْ مَعَ اَتَبَاعِهِمَ." "
"اس [ حدیث بات الله مُم وَضَل کا اِلَّا مُن سے ساتھ ) تواقع کے ساتھ مناط کرنا ( خیت ہوتا ) ہے، خواہ وہ ان کے جرد کا ربی کیوں شاہوں ۔"
مناط کرنا ( خیت ہوتا ) ہے، خواہ وہ ان کے جرد کا ربی کیوں شاہوں ۔"
مراکل کی شاط خط خط مرک کرئا:

٣\_ سائل كى خاطر خطبة رك كرنا

نیا مسلم رحمه انتُدتوانی نے حضرت ابو رفا مہ بڑاتا ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں

ئے بیان کیا:

لے شرح الووي ١١٨٨٠.

" إِنْفَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ شِكَاكُمُ وَهُوَ يَخْطُبُ، قَالَ: " فَقُلُتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَجُلُّ غَرِيْبٌ، حَاءَ يَسُأْلُ عَنْ دِنْيِهِ ، لَا يَدُرِيَ مَا دَنْهُ؟".

قَالَ: " فَأَقَبَلَ عَلَيْ وَسُولُ اللَّهِ فِيْكَانَ، وَقَرَكَ خُصَيْنَةُ خَنَى النَّهَ فِي إِلَى اللَّهِ فَال النَّهَى إِنِّي ، فَأَتِي بِكُرْسِي، خَسِبُتُ قَرَائِمَهُ خَدِيدًا. قَالَ: " "فَقَعَدْ عَنْيُهِ رَسُولُ اللَّهِ فِيْكَانِهُ، وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، ثُمَّةً أَنِي مُعْلَبُهُ اللَّهُ، ثُمَّةً أَخِرَهَا. "له

''میں نی مظفیٰ کے پاس پہنچا ، اور اس دفت آپ خطب ارش و فرما رہ عقد '''انہوں نے مزید بیان کیا '''تو میں نے عرض کی'''یا رسول اللہ مظائیٰ آلیک پر دلی محفق دین کے تعلق سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ وین کیا ہے؟ [ معنی تقائق دین کے متعلق تفعیلات ہے، اس کو معلوم نہیں کہ وین کیا ہے؟ [ معنی تقائق دین کے متعلق تفعیلات

انہوں نے بیان کیا۔'' رسول اللہ مِنْ تَنْ میری طرف متوجہ ہوئے ، اپنے خطہ کور کر کی میری طرف متوجہ ہوئے ، اپنے خطہ کور کر کی میری کو ایک ہے اور کے میں کا کہ میرے کی ایک کری کو لائے گیا ہمرا خیال ہے کہ اس کے پائے اور انہوں نے اور انہوں نے اور جو بھوں کیا ہے کہ انہوں نے اور جو بھوں کی نے ہے کہ جو بھوں اللہ میں تاہد ہوئے اور جو بھوں کی ایک کے دبھر تو بھوں کی ایک میں کے بھر کی ایک میں کے دبھر کے دبھر کی ایک میں کا ایک میں کہ اور اس کے باقی ما تدہ حصر کو کھل فرال ایک میں کے ایک ما تدہ حصر کو کھل فرال ایک کھل کر اللہ ایک کھل فرال ایک کھل فرال ایک کھل فرال ایک کھل کو لائے ایک کھل کے ایک کھل کے ایک کھل کے ایک کھل کے ایک کا ایک کھل کے ایک کے ایک کھل کے ایک کے ایک کھل کے ایک کھل کے ایک کے ایک کے ایک کھل کے ایک کھل کے ایک کے

القداكمرا المحطى يحصل مب توكول كرمروارد البياء كالمام ومولول كوا لد له صحيح مسلم الكتاب الجمعة ، ياب سناب التعليم في العطية، وفع العديث ، ١٦ ( ٨٧١) ،

صديث شريف كى شرح كرتے ہوئ المام تودى رهما الله تعالى رقم طرازيں: " وَفِيْهِ تَوَاضَعَ النَّبِيِّ فِلْكَنْ الْمُؤْمِنُ بِالْمُسْلِمِيْنَ ، وَشَفَقتُهُ عَلَيْهِمُ ، وَحَفضَ جناحِهِ لَهُمُ. "ك

''اوراس (عدیث ] ہے مسلمانوں کے ساتھ کی مظیّقیّن کی تواضع ، للف د عنایت ،شفقت اوران کے لیے اپنے پہلوؤں کو جمکا ناز عابت ہوتا ] ہے۔'' ''ہے یہ سوارشنا گر د کے سراتھ جلٹا :

المام احدر مدانند تعالی نے حضرت معاد بن جبل اللئ سے روایت نقل کی ہے کہ المہوں نے بیان کیا:

"جب رسول الشريطيكيّة في أنيس من كالمرف مبعوث فربايا قرسول الله مطيّقيّة

<sup>&</sup>quot;سله شرح النووي:170/11.

ے الفتے المرہائی لترتیب مستند الإمام العسد بن سنبل، ایوانب سوادت المسبنة العاشرة ، وقع المحدیث ۲۲ د ۲۵ م ۲۵ م ۲۱. شخ البرالینائے تاک مدیش کی استدکرییم کایپردوایت کرنے والول کو اکثر آفرادہ یاسب (طاطقہ وابلوغ الاکسائی ۲۵ /۲۱ م)

ائیں دھیت کرتے ہوئے ان کے ماتھ نظے، اس دقت معاد ہے۔ اور دسول اللہ بینے آخ موادی کے ماتھ ماتھ جل رہے تھے۔''

الله أكبر الله تعالى كاللوق على المعزز ترين فنصيت ، الله تعالى كرميب و طيل منطقة بيدل اوران كاشا كرومواد صلوث ربّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ . العارب حى و فيوم رب فلوس الزندگي كرتمام كوش عن اور تواشع عن مي اي ايت في كريم منطقة أي كفش قدم برجلا - إنّك سَعِيْع مُعِينَة.

## ۵\_شاگردکوسوارکرنے کی خاطرسواری سے آتر نا:

ا مام نسائی دحدانشرتوا فی نے معترت عقبہ بین عامر بھٹھ سے دوایت فقل کی ہے مکہ انہوں نے بیان کیا بکہ:

" بَيْنَا أَفُوَدُ بِرَمُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي نَقْبٍ مِنْ يَلَكَ الْيَقَابِ ، إِذْ قَالَ: " أَلَا تَرَكَتُ يَا عُقْبَةُ ؟". -

فَأَجُلَكُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ أَرْكَبَ مَرْكَبَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ . فَمَّ قَالَ: " أَلَا تَرْكَبُ يَا عُقَبَةُ ؟".

چلاے جار ما قاء آب نے فر مایا:"اے مقبر اکیاتم سوار ندہو گے؟" میں نے رسول اللہ مظافرة کے احرام کے وائر اُنظرا کے کاسواری پر چڑھنے

ل مين النساني ، كتاب الاستعادة (١٣٦٩)، ١٩٥٨. تُخْ الْبِالْ شَاك صديد كَا (١٩٥١). تَكَا تُرَادِد إِبِ ( المَّاكِين تعديم منو النساني ١٩٠١).

كوابيخ ليے بهت بھادى مات مجھا۔

آبِ عَنْ فَيْنَ فِي مِرْمُ مالياً "أَكَ مَقِدًا كِياتُم موارته بوك؟"

مجعے خدشہ ہوا مکہ [سوار نہ ہوئے میں ] کمیں نافر، فی ند ہو۔ آپ منتیکی

[سوارى سے ] فيج تشريف لائے ، اور من تحور كى دير كے ليے سوار موكر

يْجِ أَرْ آيا - ومول الله عِنْفَقِهُ صوار و ك اور مر قرمايا" لوك جودو

مورقی پڑھتے ہیں مکیا ہی جمہیں ان میں سے وہ بہتر بن سودھی ند

سكھلاؤل؟"الحديث

اس مدیث شریف سے واقع ہے کہ شاگر دکوموارکرنے کی غرض سے سیدالا تالین والآخرین معفرت محد منطقیق اپنی مواری سے بیچ آخرے اور شاگر دکو حکماً اپنی مواری پر موادکیا۔ کیا کمی نے مشر آل دمغرب ش طلبہ کے ماتھ اسا نڈہ کا ایساعظیم الثان معاملہ و یکھاہے؟ فِلْمَاهُ أَبِّي وَاُبْعِيُ وَصَلَوْتُ رَبِّيُ وَسُلَامُهُ عَلَيْهِ نَسَلِيمًا سَتَنِيراً.



#### (36)

# لطف وشفقت سيتعليم

الشرقة الى نے الى ايمان كے ليے اپنے أِن كريم مِن َ كُورَم تُورَقُقُ اور مهر بان بنالہ الشرقة الى نے فود فرالما:

﴿ فَهِمَا زَحُمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنُتَ لَهُمُ ﴾ ٩٠

' اپس آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئے ہیں۔''

اورارشادفرهايا:

﴿ لَقَدَ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِشُمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالنَّمُوْمِنِيْنَ رَءُ وَفْ رَجِيْمٌ ﴾ ع

" یقیداً تمہارے پاس تم علی میں ہے ایک وسول تشریف لائے ہیں ان پر وہ بات شاق گز رتی ہے جو تمہیں تکلیف دیتی ہے ،تم پر حریص ہیں الیخی تمہاری قیر کے بڑے خواہش مند ہیں ] مومنوں کے لیے نہارے شفق و

مبربان جين"

اورای بنایر نی کریم مینیکی این طلبہ کے ساتھ کمال شفقت وعنایت اور انتہا گی لطف وکرم کے ساتھ معاملہ فریائے تھے۔ اس سلسلے میں سرست طبیبہ میں موجود بہت سے شواہر میں سے تمن تو تین الجی ہے ویل میں بیش کے جارہے ہیں:

ا يج كورة واب طعام سكهاني مين فري:

امام بخاری اور امام مسلم رحبها الله تعالی نے عمر بن الی سلمہ غرابی سے روایت مثل کہ بیز۔ بل مورد الله عمر الدائد الدور الدائد مورد الله ۱۹۸۶ مورد الله ۱۹۸۶

انبول في بيان كيا:

"المُحُنَّتُ عُلَامًا فِي حَدَّمِ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِا، وَ كَانَتُ بَدِيَ

قَطِلْنَ فِي الْلَهِ مُعَلِّمًا فِي حَدَّمِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِا، وَ كَانَتُ بَدِي

سَمَ اللَّهُ ، وَ كُلُّ بِبَيئِنَكَ ، وَ كُلُّ مِسُا فِلِيكَ ". "

"هِن رمول الله الْحَيْثَةِ فَى زَرِرَ بيت الك يَرِقَا اور [ودران كها نا] ميرا

الله بِاللهِ والحَمْل عَلَى قَوْمَ مَا عَلَى أَوْرَ بَيْنَ اللهُ عَلَيْقَ فَى فَرْ المَانِ " الله بِاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

اورانا م ترفدی براض کی روایت یس ہے: " اُذَنْ یَا بَنْتُ ""

''اے میرے قیوٹے بٹے! قریب ہو جاؤں'' ''اے میرے قیوٹے بٹے! قریب ہو جاؤں''

الي منفق عليه: صحيح البحاري ، كتاب الأضعة ، باب النسمية على الطعام والأكل بالبحين ، حزاء من وغم الحديث ٢٧٦-١٠٤٩ وصحيح مسلم ، كتاب الأشرية ، باب أداب الطعام والشراب وأحكامهما ، وفع الحديث ١٠٤٤ (٢٠٢١) ، ٥٩٨/٢٠ .

کے صنن کبی داود ، کتاب الأطفقة ، باب الاکل بالیسن ، حزء من رقم الحدیث ۲۳۷۱، - ۱۷۹/۱ . ٹُرَائِلِلُ کے اس مدیثُاوا کُرا کِرائِ کا باہدے۔ (صحیح سن آبی داود ۲۱۹/۲).

کے جامع التومذي ۽ أنواب الأطوبية ، ياف ما جاءَ في التسمية على الطعام ، حزه من رقم المحديث ( ١٩٦٨ - ١٩٥٠ ) على من المحديث ( ١٩٦٨ - ١٩٥١ ) على من من كر [ من ] كما ہے - ( طاخل اور صحيح سند الترمذي ١٦٧/٧) .

آ بخضرت مع بین کا متم بیج کواپند مزید قریب ہونے کا شرف بخش ، پھر [اے میرے چیوئے بینے ] کی بینار بھر کی ندا ہے بلانا ، نطف دھنا بیت کو دو چشر اور دوبالا کر ستے میں اور شفقت و منابت سے بھر بوراس تعلیم کا بینچ پر کیا اثر ہوا؟

حضرت عمر بن الي سلمه بناني نے خود بيان فر مايا:

"فَمَا زَالَتَ تِلُكَ طِعُمْتِيُ يَعُدُ." ٣

''ای کے بعد میرے کھانے کا انداز کی رہا۔''

ما فقا بن چرر حمدالله تعالى ئے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے:

"بِكُسَرِ الطَّاءِ أَيُ صِفْةُ أَكْلَى ، أَيُ لَزِمْتُ ذَٰلِكَ ، وَصَارَ عَادَةً بِنَى "الله

" طعمتی " طاعی زیر کے ساتھ اپنٹی کھانے کا طریقہ اینٹی میں اس طریقہ کے ساتھ میٹ کیا اور و دمیری عاوت بن گیا۔"

## ٢\_ نمازيس بولنے والے كے ليتعليم ميں نرى:

ا مرسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ بن تشم سلمی ڈوٹٹو سے روایت تقل کیا ہے۔ کہانیوں نے بیان کیا:

" بَيْنَا أَنَا أُصَلِّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَا إِذَ عَطَسَ رَحُلُ مِنَ الْغَوْمِ وَفَقَالُ أَنْ اللَّهُ \*. الْغَوْمِ ، فَقُلْتُ: " يَرْحَمُكُ اللَّهُ\*.

غَرَمَانِي الْقُوَمُ بِأَنْصَارِهِمَ ، فَقُلْتُ: " وَالْكُلّ أُمِّبَاهُا مَا شَانْكُمُ تَنْظُرُونَ إِلَىُ؟".

رقع المناديج المنجاري و كتاب الأطعمة و بالن القسمية على الطعام و21 كل فاليمين - حود عن رقم المعارث ٢٧١٤ - ٢١/٩ عال

ځے فتح الباري ۱۱/۹ه.

فَخَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيُونِهِمَ عَلَى أَفَخَاذِهِمَ. فَلَمَّا رَأَيْتُهُمُ يُصَيِّمُونَنِيُ ، لَكِنِّيُ سَكَتُ.

فَلَمُّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَإِلَيْ هُوَ وَأَشِيُ ا مَا رَأَيْتُ مُعَوْ وَأَشِي ا مَا رَأَيْتُ مُعَلِيمًا صَنَّهُ. فَوَاللَّهِ ا مَا كَهَرَنِيُ مُعَلِمًا صَنَّهُ. فَوَاللَّهِ ا مَا كَهَرَنِيُ وَلَا ضَرَبَنِيُ وَلَا شَتَمَنِي قَالَ: " إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصُلُحُ فَيْهَا ضَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ. إِنَّمَا هُوَ النَّسَبِيْحُ وَالشَّكِيمُ وَقِرَاعَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

"جب میں رسول اللہ مظافریا کی امامت میں نماز پڑھ دہا تھا بتو لوگوں میں سے ایک شخص نے بیمینک ماری بتو ہیں نے کہا!" اللہ تعالیٰ تھے پردم فرمائے۔"
[ میرین کر ] لوگوں نے جھے اپنی نگاموں کا نشانہ بنایا ، تو میں نے کہا: " [ میرین کر ] لوگوں نے کہا: " [ میرین کم کرد میں! تہمیں کیا ہوا کہ میری طرف دیکھ دے ہو؟"
انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی ارانوں پر مارنا شروع کردیا ۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کرارہے ہیں ایعنی خاموش رہنے کا اشارہ کردہے ۔
بین ) ، تو میں جیہ ہو مجھ الیمنی باول تھ است

پس جب ہی مضطّق آئے تمازے فارخ ہوئے میرے ماں باپ آپ پر ندا! میں نے آپ مضّق آئے اسے بھیا تعلیم وینے والامعلم ندآپ سے پہلے ویکھا، اور ندی بعد شن ویکھا۔ اللہ تعالی کی تنم! ندآپ نے جھے جھڑ کا ابند مارا ، ند ای گائی وی ، آپ نے فر مایا: "بلاشک وشبہ اس تمازش لوگوں کی کس بھی تشم کی گفتگو دوست تبیم ۔ بلاشہ ریاتو تشہیع جھیرا ور قر ان کریم کی حاوت ہے ہے۔

رل صحيح مسلم ، كتاب المساحد ومواضع الصلاة ، باب تحريم الكلام في الصلاة و نسخ ما كان من إباحثه ، رقم الحديث ٣٣(٣٧ م ) ، ٢٨٢/٢٨١/١ ،

بالصير رسول الله مطفيقية فرمايا

الشدا كبرا رشت دو عالم مضائقاً ممن لدرشفق ومبربان سے! أيك مخص نمازش محققاً وكرتا ہے ، بلكہ خاموش كروانے والوں كو برا بھلا كہتا ہے اور سرب بكھ سفنے كے باوجود آئنصرت مضافقاً كى طرف سے شدائن ڈیٹ، ندسب وشتم ،اور ندائ مار پہيد، بلك مال نرمی ، غایت درجہ مبربانی اور بے مثال لطف وعمایت سے آ واب نماز كی تعليم ۔ المام نو دى رحماللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

" فِيْهِ بَيَانُ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَظِيْمِ الْحُلْقِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَظِيْمِ الْحُلْقِ اللَّهِ فَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مَعَلَيْهِ الْحُلْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ ا

شفقت وتری والی اس تعلیم کا کمیا اثر ہوا؟ خودمعاویدین عمم ملی بناتی بی نے بیان کہانکہ:

" قُلُت: " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيْتُ عَهْدٍ بِحَاهِلِيَّةٍ ، وَقَدَ حَاءَ اللَّهُ بِالْإِسُلَامِ ، وَإِنَّ بِنَا رِحَالًا بَائْزُنَ الْكُهَّانَ".

ل شرح النوري ۵ / ۲۰

فَالَ: " فَلَا تُأْتِهِمُ".

قَالَ: " وَمِنَّا رِخَالٌ يَتَطَيَّرُونَ".

قَالَ: " ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صَٰدُورِهِمَ فَلَا يَصُدُّنَّهُمُ".

غَالَ: قُلُت: " وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُونَ".

قَالَ: "كَانَ نَبِيَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ ، فَمَنْ وَافَقَ حَطَّهُ فَذَاكَ". "
"مِن نِهِ وَشَ كِيا: "إِرسُولِ اللهُ مِنْ فَلَيْنَ إِبِ مِنْكَ بِيرِي جِهَالَت كازماند

قریب بی ہے اور اللہ تعالیٰ اسلام کو لے آیا اور بلاشبہ ہم میں سے [یکھ] اگریب بی ہے اور اللہ تعالیٰ اسلام کو لے آیا اور بلاشبہ ہم میں سے [یکھ]

لوگ کا ہنوں کے باس آتے ہیں۔"

آب کھٹھ نے رایا:"کی قران کے پاس نیآنا۔"

انہوں نے عرض کیا: ''اور ہم میں [ بجھ اِلوگ شکون لیتے ہیں۔''

آپ مشیقی نے فرمایا: "بدہ چزہے جس کودہ اپنے مینوں میں پاتے ہیں ایسی ان کے دلول میں کھنتی ہے ] کس پرانہیں شدد کے۔"

انہوں نے بیان کیا کہ:'' جی نے عرض کیا:'' ادرہم جی سے [ کچھ ] لوگ کیر می تھنچے ہیں۔''

آب منظور آئے نے فر مایا '' امبیاء میں سے ایک بی کیر تھنچے تھے ، بسی جوشن ان کے خطاکو پالے ، تو بسی وہ ہے [ یعنی تب ایسا کر ناجا کڑ ہے ]۔' ' ''' زی کے ساتھ تعلیم نے اپنارنگ دکھا یا اور معاویہ ملمی بڑائیڈ اصل حقیقت کو جھے گئے ، کہ ذیار نے اہلیت سے قرب ان کی تلطی کا سب تھا۔ چنانچے انہوں نے زمانہ جاہلیت ہیں

> ا لے صحیح مسلم ۲۸۲/۱.

ے۔ کے جس فقع کی کیران کی کی کیرے موافق ہو اس کے لیے ایدا کرنا جائز ہے، نیکن چکٹ کی کی کیرسے موافقت کے مقال علم میٹی عارے دائز واستطاعت بھی نہیں واس لیے اب ایک کیر می میٹی عرام ہے اور اس کی مرافعت برطان کا اقال ہے۔ ( فاحظہ جو انسرے الدوری ۱۳۶۶)

منتشر یا تول کے متعلق دریافت کر، شروع کیا ، تا کدا کر وہ نا جائز ہول ، تو ان سے
اجتزاب کرنیا جائے مصرف میں نیس ، فکدان کی تحصیت میں ایسا انتقاب آیا کہ سننے والا
جران وسنسٹرررہ جاتا ہے ۔ انہوں نے چاہا کہ زبانہ جا بیت کی قطاؤں کا کفارہ معلوم
ہوجائے ، تو وہ اس کوادا کر کے اپنے واس کو گنا ہوں ہے پاک کرلیں ۔خود انکی کی تر بانی
بات سنتے ہیں ، انہوں نے بیان کیا:

الْكَانْتُ لِنَى حَارِيَةَ تَرْعَىٰ غَنْمًا لِنَى فِبْلَ أَخَدِ وَالْحَوَّائِدَةِ ، فَاصَّلْفُتُ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَإِذَا النَّذِئْبُ قَدْ ذَهْبَ بِشَاةٍ مِنْ غَسَمِهَ ، وَأَنَّ رَحُلُّ مِنْ نِنِي مَنْ أَمَا أَسْفُ كُمَا يَأْسِفُونَ ، لَكِنِي صَكَّكُمُهَا صَكَّةً. فَأَنْيَتُ وَمُولَ اللَّهِ فِيْفَائِيُنَا فَعَظُمْ ذَلِكَ عَنْمٍ، فَلَتُ : "بَارْسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا أَعْنَفُهَا؟".

فَانْ: " إِنْجِنِي بِهَا". فَأَنْيَنُهُ بِهَا.

فَقَالَ لَهَا: "أَيْنَ اللَّهُ؟".

فَالْتُ (" فِي السُّمَاءِ".

قَالَ إِسْمَنُ أَنَّا".

قَالَتُ: النُّفَ رُسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا.

قَالَ: " أَعَيَفُهَا ، فَإِنُّهَا مُؤْمِنَةً ". 4

"مرن افیالوقدی بنی اصداور جوانیت کی طرف میری بری بری بری کرانی گار آن محی مدین نے ایک وان و یک کدایک بھیریا آیا اوراس کے زمیر دکیا گئی ا بحر بول بن سے ایک بکری لے گیامی آن م فالین کی اوفاویس سے ہوں۔ جس طرح انیس خصر آتا ہے ایکھ بھی آتا ہے ۔ اس لیے یس نے اس کوا یک

يل مجع مثم ١٩٨١/٠.

ع جوامية مديد لليب كمثل جانب جمل احد كقريب أيك جكر كاح مرد الماحظة بوزندح النووي: ٢٠٠١).

تحییر و به بادا به عمی رسول الله مطیقی کی خدمت عمی حاضر بواب تو آنخضرت مطیقی نے اس کو بیری بودی (علقی) قرار دیا۔ عمل نے موش کیا "ایار سول الله مطیقی کیا عمی اس کوآنز اوند کرووں؟" آب مطیق نے نے فرمایا "اس کو میرے پاس لاک۔"

تو بٹی اس کوآ ب عظیماً کی خدمت میں نایا۔آ ب نے اس سے بوجھا: "الشاقائی کہاں ہے؟"

اس نے کہا: "آسان میں ۔"

آب مصلی اللہ نے ہو جھا: " بیس کون جول ؟"

اس نے جواب دیا: آب الفاقعالی کرسول میں (مطاقع)"

آپ بطي آخ مايا " اس كا زاد كرده ، ب شك يه ومدب."

#### صديث شريف بين فائده ديكر:

اس تھے ہے یہ واشح ہے کہ معاویہ سلمی انٹائٹا نے آئے خضرت میٹنائٹا ہے ایک ای مجلس بیں متحدد سوالات کیے ،آپ ان پر تفائد ہوئے ، بلکہ ہرایک سوال کا جواب دیا۔ ۱۹۰

## ٣ مسجدين بيشاب كرنے والے كوسمجھانے مين رى:

ا مام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے معترت انس بن ما لک ڈیٹیز سے دوایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" يُنَمَّا نَحُنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ خَاءً أَعْرَائِيَّ ، فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ رَسُولِ اللَّهِ عَل اللَّهُ عَلَيْهِ : "مَهُ مَهُ".

سله الربارات يم منعيل كر في مراح مناحة المعام ١٥٢ ما علاقر البيار

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : " لا تُزْرِمُونُهُ دَعُوهُ". فَتَرَكُوهُ حَنِّى بَالَ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ دَعَاهُ ، فَقَالَ لَه : "إِنَّ هَذِهِ الْمُسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبُولِ وَلَا الْقَدْرِ، إِنْمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَرَّوَجُلُ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاةً وَ الْقُرْآلِ" أَوْكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرَّوَجُلُ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاةً وَ الْقُرْآلِ" أَوْكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَرَّوَجُلُ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاةً وَ الْقُرْآلِ" أَوْكَمَا

قَالَ:" فَأَمْرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ ، فَجَاءَ بِدَلُوٍ مِنْ مَاءٍ ، فَشَنَّهُ عَلَيْهِ".ك

'' لیک دفعہ بم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مجد میں تھے کہ ایک بدوآ یا اور اس نے کمڑے بوکر مجد میں پیٹا ب کرنا شروع کر دیا ہو رسول اللہ ﷺ کے محاسبے کیا: رُک حاک درک جائز!''

رسول الله عِنْ وَمَنْ عِنْهُ مِنْ إِنَّا إِنَّ كُونِهِ وَكُوهِ السِّيحِ عِورٌ وو يُنْ

انہوں نے اس کو چھوڈ ویا بہال تک کرائی نے پیٹاب کرلیا۔ پھررسول اللہ مطابقیۃ نے اس کو بلا کر قربایا " ب شک میر مسیمرین اللہ عزوجل کے ذکر نماز اور قر اُت قر آن کے لیے جو تی بین ۔ " یا جیسے کر سول اللہ مطابقیۃ نے قربایہ۔"

انہوں نے [ معرت انس بڑائن ) نے بیان کیا " آپ مطابقی نے لوگوں میں سے ایک محض کو تم دیا ، لیس وہ پائی کا ایک ڈول الیا اور اس نے اے [ رئیٹاب ] بربہادیا۔"

المام بخاری دحمداللہ تحالی نے اپنی کرنپ (صدیع الدعاری، کتاب الادم) شراس حدیث کوایک سے زیادہ مرتبدد ایت کیا ہے۔ ایک مقام براس کامنوان بایں الفاظ تحریر کیا ہے:

مل صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب وحوب فعل البول وغيره من التعامات إذا حصلت في المستجد . ، وقع الحديث ، ، ١ (١٨٥٥)، ١١/٢٣/٢٠.

[بَابُ الرِّنُقِ فِي الْآمَرِ كُلِّهِ} 4 [بركام عِمازى كِمَعْلَقَ بابٍ }

ایک دوسرے مقام پر عموان درج ؤیل الفاظ کے ساتھ ککھا ہے:

[بَابُ قَوَلِ النِّبَيِّ عَلَى النَّسِرُوا وَلَا تُعَيِّرُوا ، وَكَانَ يُجِبُّ النِّهِ فَوَلَا تُعَيِّرُوا ، وَكَانَ يُجِبُّ النَّمِيَّ النَّمِيَةِ النَّهُ النَّمِيَةِ النَّمِيَةِ النَّمِيَةِ النَّمِيَّ النَّمِيَةِ النَّمِيِّ النَّمِيَةِ النَّمِينَ النَّمِيَةِ النَّمِينَ النَّهُ النَّمِينَ النَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ر نی مشققی کے فرمان: "آسالی کرو، اور کئی ند کرد یا اور آپ مشفیق کے اور کو میں اور آپ مشفیق کے اور آسائی کو بستد کرنے کے متعلق باب ]

حافظاین بجروحمدالله تعالی نے شرح حدیث بین تحریر کیاہے:

" فِيهِ الرِّفَقُ بِالْحَاهِلِ و تَعَلِيْهُ مَا يَلُوْمُهُ مِنْ غَيْرِ تَعْنِيُفِ ، إِذَا لَمُ يَكُنُ ذَلِك مِنْهُ عِنَاداً ، وَلَا سِيمَا إِنْ كَانَ مِمْنُ يُحْتَاجُ إِلَىٰ الْمَعْنَاجُ إِلَىٰ الْمَعْنَاجُ الْمَعْ الْمَعْنَاجُ الْمَعْ الْمَعْنَاجُ الْمَعْنَاجُ الْمَعْنَاجُ الْمَعْنَاجُ الْمَعْنَاجُ الْمَعْنَاءُ الْمَعْنَاجُ الْمَعْنَاءُ الْمَعْنَاءُ الْمَعْنَاءُ الْمَعْنَاءُ الْمَعْنَاءُ الْمَعْنَاءُ الْمَعْنَاءُ الْمَعْنَاءُ الْمَعْنَاءُ اللَّهِ الْمُعْنَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْنَاءُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّ

[ذِكُوُ الْبَيَّانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ[دَعُومُ] أَوَادَ بِهِ الْتَرَثُّقَ لِتَعُلِيْهِ مَالَمُ يَعْلَمُ مِنُ دِيْنِ اللَّهِ وَٱصْحَامِهِ عَلَيْهِ

كم الإحسان في تقريب صحيح ابن حيان ، كذاب العلمارة ، باب تطهير التحاسة ، ١٦/٤ ٢.

[اس بات کا ذکر کر مصطفی میشنگیتر سنے اپنے فرمان [اس کو چھوٹر دو ] سے ارا دوفر مایا کرانڈر تعالیٰ کے دین اوراس کے احکام کے بارے میں جو یکھووہ نیس جانیا تھااس کونری کے سماتھ سکھایا جائے ]

لطف وشفقت کے ماتھ اس اقتلیم کا اعرابی پر کیا اثر ہوا؟ اس موال کا جواب اس روایت سے قوب واضح ہے ، جس کو امام ابن ماجہ دحمہ اللہ تعالیٰ نے مطرت ابو ہر پر و ڈٹالٹنز سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ:

"فَقَالُ الْأَعُرَائِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ:" فَقَامَ إِلَىٰ بِأَيِّىٰ وَأُمِّيْ! فَلَمُ يُؤَيِّبُ، وَلَمُ يَشْبُ ، فَفَالَ:" إِنَّا هَذَا الْمَسَجِدَ لَا يُبَالُ فِيْهِ وَ إِنْمَا بُنِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَلِلصَّلَاةِ."4

"امرائي نے دين كى بات يحف كے بعد كيا:" تو آب يطاقين أن كو كريمرى طرف تشريف لائ اميرے مان باپ آپ پر قربان اول اشد آپ نے مرزنش كى اور درگالى دى۔ آپ نے فرمايا: "بقيناً اس مجديش پيتاب نيس كيا جاتا، بي تك بياتو اللہ تعالى كے ذكر اور قراز كے ليے بنائی كئى ہے۔"

الله اكبرا ني كرم منظينة كافر الى جوئى بات اوكول كوبتلانے سے وشتر اپندال باب آپ برقر بان كرنے كا ظهاركرتا ہے۔ اس كوكس بات نے اس مقام بر بہنچا يا؟ اللہ تعالیٰ سے فضل دكرم سے شفقت اورزی سے ساتھ تعليم مصفوی سفے کھٹا ہے۔

خلاصہ کلام بیاب کر نی کر میں میں اپنے اسے اس الموافق وشفقت اور زی ومریانی سے العلم و یا کرتے تھے۔ البتہ بہال میات بیش نظر رہے کہ بسااوقات آئے تخضرت میں آتا

لے سنن ابن ماحد ، آبراب العهارة ، باب الأرض بصيبها بول كاف يغتسل؟ ، رضم الحديث ١٥٥٠ - ٩٩/١ \* تُحَالِقُ نے اس مدیث كروضن كُح ] تراوديا ہے۔ (طاعقہ 10 صحیح سنن اس ماجد ٩٧/١).

روران تعلیم مقلی اور غصر کا مجی اظهار فرما یا کرتے تھے۔ جن اوقات میں آ محضرت مطابق اللہ اور اللہ کا مجی اظهار فرما یا کرتے تھے۔ جن اوقات میں آ محضرت مطابق اللہ اور اس مورتے والی ایس:

اراض ہوتے والی میں سے تمین ورج فر اللہ ایس:

ارش سمجھ دار جھن کے بات بھتے میں کوتا ہی ہے۔ تنہ کہ میں گوتا ہی ہے۔ تنہ کہ میں گھنے کی فیر متوقع فلکنی ہے۔ تنہ میں گوتا ہی ہے۔ تنہ کہ میں گھنے کہ کا میں کا میں کا میں کہ میں گھنے کی کھنے کا میں کا میں کہ کھنے کا میں کہ میں کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کہ کھنے کی کھنے کہ کھنے کہ کھنے کہ کھنے کی کھنے کی کھنے کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کے کہ کے کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کے کھنے کے کھنے کے کہ کے

له اس کی تغییل کماب مذاکر مفات ۲۹۸ بر ۱۸۹ بر ملاحظه دو -سے اس کی تغییل کماب مدا کے مفات ۲۳۹ بر ۱۸ دهد دو -سع اس کی تغییل کماب مدا کے صفحات ۲۳۸ ۲۳۸ بر ملاحظہ دو -

#### (37)

# تسى شخص ہے غیرمتو قع غلطی پراظہار خِفْگی

نی کریم مضطیقی حفزات صحابہ کو کتاب وسنت کی تعلیم وسیتہ اور ان کا تزکید فرمائے۔ جب ان میں ہے کمی سے ایک تلطی سرز دورتی ،جس کی اس جیسے تھی ہے تو تع ند ہوتی ،تو آپ مطابقی کنگی کا اظہار فریائے اور تلطی پرٹو کتے بھی تھے۔ سیرت طیبہ سے اس کے بارے میں بکھ شواہد تو فیل اللی سے ذیل میں ایش کیے جارہے ہیں:

## المتجديين تقوكنه برنارامني:

ا مام بخاری وحمدافته تعالی نے حضرت عبداللہ بین عمر بڑھیا سے روایت تقل کی ہے تکہ انہول نے بیان کیا:

" بَيْنَ النَّبِي فَلَا لَكُونَ فَصَلَى رَأَى فِي قِبْلُةِ الْمَسْجِدِ لَمُحَامَةً فَحَكُمُ اللهِ الْمُسْجِدِ لَمُحَامَةً فَحَكُمُ اللهِ الْمُسْجِدِ لَمُحَامَةً فَحَكُمُ اللهِ الْمُسْجِدِ لَمُحَامَةً فَحَكُمُ اللهِ الْمُسْجِدِ لَمُحَامَةً فَحَكُمُ اللهُ حِيَالَ وَحَهِم فِي الصَّلَاةِ " له اللهُ حَيَالَ وَحَهِم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

ای حدیث شریف سے میر بات داختے ہے کہ مجد کی ویوار میں تھوک دیکھ کر

ملَّج صحيح البحاريء كتاب الأدف ، ياب ما يحوز من الفغيب والشَّدَّة لأمر الله تعالى ، رقم الحديث ٢٩١١ ، ٢٧٩ م.

﴿ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

## ۲\_نماز میں قبلد کی جانب تھو کنے پرامامت سے معزولی:

امام ابودا وداورامام زبن حیان رحمهما الله تغالی نے ابی سہلے سرائب بن خلاد پڑیٹنڈ ۔۔۔۔۔اورامام احمدنے کہاہے کہ (وو) تی مضائل کے محاسی سے ہیں .... سےروایت آفل کی کہ: " أَنَّ رَحُلًا أَمُّ فَوَتَا فَبَصْنَى فِي الْقِيْلَةِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ظِلَاثِكُمْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِيْنَ فَرَغَ: " لَا يُصَلِّينَ لَكُمُ " . فَأَرَادَ بَعْدَ ذَائِكَ أَنْ يُصَلِّي لَهُمْ فَمَنَعُوهُ ، وَأَخْبَرُوهُ بِقُول رَسُول اللَّهِ عَلَيْهِمْ. فَذَكُرَ دَلِكَ لِرُسُولِ اللَّهِ عَيْهِمْ، فَقَالَ: " نَعَمُ "، وَحَسِبُتُ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّكَ آذَيْتَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ".ك '' ہے شک ایک محض نے لوگوں کی امامت کروائی اور قبلہ کی جانب تھو کا، اس وقت رسول الله فَيُعَيَّقِ إلى كي حانب وكيورب تصريب وه إنماز الله فَارغُ مِوا بَوْرسول الله عِيْنَةِ فِي تِرْمالِ!" ويتمهين ثمازنه يزهات '' اس کے بعداس شخص نے نماز پڑھانے کا ادادہ کیا وقو انہوں [اس کے ساتھیوں ؛ نے اس کوروک دیا اور دمول اللہ مشکر کے 1س کے متعلق ] فرمان کی اس کواطلار کا دی ۔ اس و محض ] نے رسول اللہ مضافیق سے بات کی وقو آپ نے فرمایا: '' إن وادر ميرا گمان عهے كر بيشك آپ الشيخة ئے فرایا: " بلاشیاتی نے اللہ تعالی اوراس کے رسول میشیکیٹیٹ کو اڈیسٹ دی ہے۔"

لَى سنى أبي داود وكتاب المسلاة وياب في كرنعية البزاك في المستحد وقع العديث ١٨٥٠ و ١٩٥٦ - ١- ١٠ ١٠ والإحسان في تقويب صحيح ابن حيان وكتاب الصلاة وبات المساحد ذكر (يفاء الله حل وعلا بهن بعث في قبلة المستحد ورقع العدديث ١٩٣٦ - ١٩٥٥ هـ -١٦ ه. الفاظ صريف شن أفي وادوك بين من الله المياني في المهمديث كراحس الرادو إ مدرك الافتارية والمعتمد عن أبي داود ١٩٥١).

اس عدیث شریف کے مطابق آنخضرت مینفیقیائے فیدوران نماز قبلہ کی جانب تھو کنے والے اوم پر ناراضی کا اظہار تر پایا۔شرح حدیث میں علامہ محمد شس الحق عظیم آبادی دحمہ الشد تھالی نے تحریر کیا ہے:

" أَصُلُ الْكَلَامِ إِلَا تُصَلَّ لَهُمْمَ]، فَعَدَلَ إِلَى النَّفَي لِبُودَنَ بِأَنَّهُ لَا يَصُلُحُ لِلإِمَامَةِ وَأَنَّ بَيْنَةً وَبَنِّهَا مُنْهَفَاةً ، وَالْيَضَّا فِي الْإِعْرَاضِ عَنْهُ غَضَبٌ شَدِيدً خَيْثُ لَمْ يَجْعَلُهُ مُحَلَّا لِلْجِطَابِ ، وَكَانُّ هَذَا النَّهُنَ فِي غَيْبَتِهِ. "له النَّهُنَ فِي غَيْبَتِهِ. "له

" اصل شن کلام تو بیقها: ( وه ان کی المات ته کروائے) لیکن آپ مطابقیانی المات ته کروائے) لیکن آپ مطابقیانی نے اس است شاہ کروائے کی خردی کروه امات کے اللی علی خیر دی کروه امات کے اللی علی خیر سال میں اور المامت میں کوئی میل نہیں ۔ علاوه افزین ( آ تحضرت میلئے تا آئے کہ اس سے ) اعراض میں بھی شدید نظی ہے۔ کو اس سے کا الراض میں جھا اور کویا کہ میر ( لیتی المامت سے اور کنا اس کی عدم موجودگی میں تعالی اور کویا کہ میر ( لیتی المامت سے اور کنا اس کی عدم موجودگی میں تعالی اور کویا کہ میر ( لیتی المامت سے اور کنا اس کی عدم موجودگی میں تعالی ا

٣ لبي نماز كے سبب امام پرشد يدخلگ سے

٣ ـ اپني موجودگي ميں قراءت توراة پرشديد نارائمنگي:٣

خلامت گفتگو یہ ہے کہ بی کریم جب مطاقیۃ اپنے کمی ساتھ سے ایک آلملی سرزو بوتے و کھتے ، جس کی ان ایسے معزات سے توقع ند ہوتی ، آ آ پ مطاقیۃ اپنی تاراضی اور غصر کا اظہار فریائے۔

له عود السعبود ۲۰۲۲ د.

رياً. على الأنساعية الون مستعمل حديث اورتفعيل داقم السطور كي كماب (من صفاحت الداعية : اللين والرفق إص ٥٤ و من ٥٢ برطة مقدون



#### (38)

# ذ مین فطین هخص کی کوتا ونہی پر غصہ

جب کوئی می بی کسی ایسی بات کو نہ مجھ یا تا، جس کا سمھنا ان جیسے فضل کے لیے چندال مشکل نہ ہوتا ، تو آئخضرت میشے کی آئی اس تسم کے سواقع پر اظہار تنگی فرماتے ۔ ذیل جس اس سلسلے بیس تو فیق الی سے تین شواج چیش کیے جاد ہے جیں :

### اربلندي مقام كوكوتاي اعمال كاسبب يحصفه برغصه:

الأم بخارى دحمالشُ تَعَالَى فَ حَمَرتَ عَاكَشَرَ فِلْتِي سِيرِوابِتُ قَلَى كَ بِهِ كَدَانِهِولِ فَهِ بِيانِ كَيا " تَحَانَ وَسُولُ اللَّهِ عَلِيْنِيَّةً إِذَا أَمْرَهُمُ ءَ أَمَرَهُمُ مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيفُونَ. قَالُوا: " إِنَّا لَمُتَ تَحَهَيْتِكَ يَا وَسُولُ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهُ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَوْ".

فَيُغَضَّبُ حَتَى يُعَرَّفُ الْغَضَّبُ فِي وَجَهِمِ ءَ ثُمَّ يَقُولُ: " إِنَّ أَلَقَاكُمُ وَأَعَلَمَكُمُ بِاللَّهِ آنَا. "4

'' رسول الله عِنْ يَقِيَّةُ جب لوگوں كوتكم دية ، تو ايسے كام كالحكم دية ، جس كرنے كى دہ طاقت ركعة ، [اس پر]انهوں[صحاب] نے عرض كيا!'' يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! بياشك ہم آب جينے نيس جي سه يقيينا الله تعالى نے تو آب كى التى تجيلى سب خرشيں معاف فرمادى جيرات'

إيدى كر] آب مصري إلى قدرزياده إناراض موسة كفظي آب ك جرب

الله [منحيح البحاري ، كتاب الإيمان ، باب قول الذي مُطَّقَّعُ وأنا أعامكم بالله ) ، وتم الحديث ، ٧٠١١٧٠.

<</p>

ے کا ہر ہوئے لگتی ، بھر آ پ م<u>نٹی آئ</u>ے فریائے '' بلاشہ ش تم سب نے یادہ الشانعائی ہے ڈرتا ہوں اور تم سٹ ہے زیادہ اللہ تعالی کوجات ہوں۔'' شررع صدیت میں مافقا این جمر رحمہ اللہ تعالی ہے تم ریکیا ہے :

" فَيَتُولُونَ لَسُنَا كَهَيْئِنِكَ ، فَيَغَضَبُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ خَصُولَ الذَّرَجَاتِ لاَ يُوجِبُ النِّقْصِيرَ فِي الْعَمَلِ ، بَلَ يُؤجِبُ الإِزْدِيَادَ شُكْراً لِلْمُنْجِمِ الْوَهَابِ ، كَمَا أَنَّ فِي الْحَدِينِيُ الْآخِرِ: " أَنْلَا أَنَّو عَيْداً شَكُوا أَنَّ فِي الْحَدِينِيُ الْآخِرِ: " أَنْلَا أَنُونَ عَيْداً شَكُوا أَنَّ إِنَّا اللَّهَ عَلَى الْحَدِينِيُ اللَّاحِرِ: " أَنْلَا أَنُونَ عَيْداً شَكُوا أَنْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ال

" یس وه کینے کہ ہم آپ جیسے نیس ہیں۔" آپ مظیر آئی ہر تاراش ہوتے ، کہ بلندیوں کے پانے کا نقاضا ممل میں کوتا تن نیس، بلداس کا نقاضا نوشعم وہاب اندسینا نہ تعالی کے شکر کی خاطر مزید اندان کا کرنا ہے۔جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے:" کیا نیس میں شکر گڑ اور بندہ نہ ہوں؟"

علاده اذري بجرحافة ابن تجررهم القدتمالي في فوا كوهديت الركرت بوست تحريكيا ب: " اَلسَّادِسَةُ: مَشُرُو عِيَّةُ الْغَضَبِ عِنْدَ مُخَالَقَةِ الْأَمْرِ الْشُرْعِيَ، وَ الْإِنْكَارِ عَلَى الْحَادِقِ النُّمَتَأَقِلِ لِفَهُمِ الْمُعَلَّى إِذَا فَصَرُ فِي الْفَهُمِ اللهُ

'' چیٹا ( نا کدہ) تئم شرق کی مخالفت پر غصے کا جواز اور ذبین فطین معامد قیم فخص کے [ یات ] سیجھنے میں کو '' میں پر نقید ۔''

لے تح اباري ۲۱،۱٪.

ع المرجع السنق ١٠١٧م

## ۴۔ اجازت طلب کرتے وقت جواب میں کوتا ہی پرخفگ:

امام بخاری اور امام مسلم رحمیر الله تعالی نے حصرت جاہر رُقَامُنَا سے روابت نقل کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں:

" أَيْتُ النَّبِيِّ جَهَا ﴾ فِي دَبُنِ كَانَ عَلَى أَبِيَ، فَلَفَعْتُ الْبَابَ، فَقَالَ: " مَرُّ ذَا؟".

فَقُلُتُ : " أَنَا ".

فَقَالَ: "أَنَا أَنَا أَنَا". كَأَنَّهُ كُرِهُهَا. \*

وَفِي دِ وَالِهَ أَبِي قَاوِدُ العِنْهَالِيسِيِّ : " كَرِهُ دَلِكَ " بِالْحَوْمِ. "ت " عَن اسِنِهُ والله كَ ذِهِ الكِيرَ قَرْضُ كَ سَلِطُ مِن فِي يَشْكُونَهُ كَى خَدمت عِن حاضر مِوا تو مِن نے ورواز ، صَلَحالیا۔ آپ مِنْهُونِهُ نِهُ وریافت فر مایا: " کون ہے؟" تو مِن نے مِرضُ کیا: " مِن \_ "

ذاس پر] آنخفرے منظکھؓ نے قربایا '' میں میں'' کویا کہ آپ نے اس [ جواب ]کوناپندفرہایا۔''

اورامام اروواودالطیالی رحمدالله تعالی کی روایت میں ہے:

رادی نے بلاتر دویہ بات بیان کی کہ:'' آپ منطق آنے اس جواب اکو ناپہند فر ایا۔''

اس عدیت شریف مح مطابق آنخضرت مطابق نے حضرت جابر بڑالٹ کے جواب '' میں'' کو بہشمد نے مرایا اور اپنے ارشاد [ میں میں ایسے ساتھ اپنی تفکّی کا اظہار فر ہایا۔

سلى صعف عليه (صحيح الدخاري ، كتاب الاستثنان ، باب: إدا قال: " من ذا؟ " فقال: " أن "، وقم المحديث ، ١٦٥٥ ، ٢٥(١١ ، ٢٥(١٩ وصحيح صلم ، كتاب الأداب ، باب كزاهة قول المستأدن " أن " . إذا قبل: " من هذا؟ " ، وقم المحديث ٢١(٩٥٥ ) ، ٢٥٧ ، القاللي من عني الزاري كم يمن مناك التقول اذا خمج الباري ٢٥/١٦ .

#### (3(m) EXC (2) EXC (2)

حضرت جابر وَ اللهُ كَ يُوابِ كُومَ تَحْضُرت مِنْ لَيْكُمْ كَمَا لِمِنْدَكُرِ فِي كَا سِبِ بِيانَ كُر تَـ جوئے علامہ خطائی رحمہ الفہ تعالی رقم طراز ہیں:

" فَولُهُ [أَنَا] لَا يَتَضَمَّنُ الْحَوَّابُ ، وَلَا يُفِيدُ الْعِلْمَ بِمَا اسْتَعْمَلَهُ ، وَكَا يُفِيدُ الْعِلْمَ بِمَا اسْتَعْمَلَهُ ، وَكَانَ حَقُّ الْحَوَابِ أَنْ يَقُولَ: " أَنَا حَابِر " لِيَقَعَ تَعْرِيفُ الْإِسْمِ الَّذِي وَقَعَتِ الْمَسْأَلَةُ عَنْدُ. " ك

"أَن كَوْل إلى الله على جراب بين اورندى ووقعودكو واضح كرنا ب. جواب كافتى بيرة كرنا ب. جواب كافتى بيرة كرده بين وستك وستك وسية والله على الله على ا

اور چونکہ نی کریم مضیّقی کو معرمت جاہر بڑھنا سے المی کونائی کی تو تعی ماس کیے آپ نے ان کی بات پر ٹالیندیدگی کا ظبار فر ما یا۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم بالصواب

## ١٠- ايناور آخضرت مشكرة لم كوصال على كوايك جبيرا مجحف يربر بمي:

ا مام بخاری رحمہ اللہ تعالٰی نے حضرت الا ہریرہ بنی تنظ سے روایت تعق کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ:

" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنِ الوصَالِ ، فَقَالَ لَهُ رِحَالٌ مِنَ الْمُصَالِ ، فَقَالَ لَهُ رِحَالٌ مِنَ الْمُسُلِمِينَ: " فَإِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! تُوَاصِلُ ". فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: " أَيْكُمْ مِثْلِي؟ ﴿ إِنِّيُ أَبِيتُ يُطَعِمُنِيَ وَيَسُفِينَ ". وَيَى وَيَسُفِينَ ".

ے منعول از فتح الباری ۲۰۱۱ ، ۳۰ ؛ فیزخانظہ وزشرے النووی ۲۰۱۱ ، ۱۳۵ . علیہ وصال سے مرادوروڈ ول کی واقول عن ان مسب نیز ول سے تصرفا دورو بٹا پٹن سے روڈ ول کے وقول جی روز دھم اور باتا ہے۔ ( ما وظاری ۱ نام کا ۲۰۱۷ ) .

(A(m)) ) (A(m)) (A(m))

فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَيِ الْوِصَالِ ، وَاصَلَ بِهِمُ يَوُمَّا ثُمَّ يَوُمَّا ، ثُمُّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ : " لَوْ تَأْعَرَ لَزِدُتُكُمُ ".

كَ لَمُنَكِّلِ بِهِمْ حِيْنَ أَبُولُ 4

" رسول الله مُصَلِّقَةً في وصال مصنع قرمايا، تو بعض مسلما نول في عرض "كيا: " يارسول الله مُصَلِّقَةً !" آب تو وصال فرمات بين \_"

آپ مِنْ َ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى مَا يَا اللهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

جب وہ او صال ترک کرنے ہر] راضی نہ ہوئے تھے ، تو آپ میشٹھ آئے۔ [بدیات]سرزش کی فرض سے قرمائی۔

اس مدیث شریف کے مطابق آپ شکھی آن حضرات محابری ناراض ہوئے ، جنہوں نے وصال کے سسلہ بی آپ میٹی آج اور اپنے درمیان قرق کا اور اک نہ کیا۔ آپ میٹی آج کی خشکی کا ظہار درج زیل دوبا توں سے ہوتا ہے :

ا۔ آ پ صلی الله علیه دیملم نے ان سے فرمایا: " تم بیس سے کون میری طرح ہے۔" حافظ این جورحمہ اللہ تعالیٰ قم طراز ہیں:

" وَهِنَّا إِسْتِفْهَامٌ يُفِيدُ التَّوْبِينَ الْمُشْعِرَ بِالْإِسْتِبُعَادِ. " \*

سنة صحيح البخاري ، كتاب الحارود ، رقم الحديث ١٩٧١ ١٩٣٠ . منّه فتح الباري ٢٠٢٢ .

" میاستغیام مرزش بید لالت کنال ہے۔"

''لین وصال کے بارے بھی بہاں تک تم اس کے کرنے سے عاج جوجائے اورتم اس کوترک کرکے تخفیف کا سوال کرتے۔''

حفرت اس والله كى دوايت اللهائ كدانبول في بيان كيا:

" وَاصَلُ النَّبِيُ عِلَيْكُمُ أَنِحَرَ الشَّهُرِ ، وَوَاصَلَ أَنَاسٌ مِنَ النَّهِرِ ، غَبَلَغَ النَّبِيُّ عِلَىكُمُ فَقَالَ: " لَوْ مُدُّ بِيَ الشَّهُرُ لَوَاصَلَتُ وِصَالاً بَدَعُ المُتَعَبِّقُونَ تَعَمُّقَهُمُ " ث

" نی منطقیٰ نے میٹے کے آخر بیل وصال فرزیااور بکر لوگوں نے بھی اوصال کرنایاور بکر لوگوں نے بھی اوصال کرنا ہے۔ ا وصال کیا، تو بی منطقیٰ کو فرزینی ہو آپ منطقیٰ نے فرمایا: " اگر ماہ میرے لیے طویل ہوجاتا ہو میں اس حد تک وصال کرتا کرزیادہ تکلف کرنے والے تکلف کوچھوڑ جاتے ۔"

المام بخاری دحمہ اللہ تحالی نے فدکورہ بالا حضرت ابو ہریرہ بڑائنڈ والی حدیث کو اپنی ایک سیج البخاری میں متحدد مقابات پر دوایت کیا ہے اور ان میں سے تمن مقابات پر درین فرین تراج تجربر کے ہیں:

لي عمدة الفارئ ١١١ ١٥٧

ع. صحيح البخاري وكتاب التمني وما يعموز من اللَّو ، وقب الحديث ٢٢٥ - ٢٢٥ - ٢٢٥.

(۱) وَبَابُ النَّنَكِيْنِ لِيَمَنَ أَكْثَرُ الْوِصَالَ]. \* [ زياده دوسالَ كرنے دائے کوسزاد ہے کے متعلق ہاب] (ب) [بَابٌ تُکِمِ النَّعَوِیُزُ وَ الْأَدَث؟]. \* ااس ہارے میں یہ کے کیلورٹوز بروتا دیے دی جائے والی

ِ السَّ بِارْتِ مِنْ بِبِ كَرِيطُورَ تَعْزِيرِهِ وَا وَيَدِ وَكَ جِائِدُ وَالْمِسْرَا مَنْ مِوا عَ (ج) (بَابُ مَا يُكُورُهُ مِنَ التَّعَمُّقِ وَالتَّسَّالُ عِنِي الْعِلْمِ وَالْعَلُوِّ فِي الْعِلْمِ وَالْعَلُوِّ الذِينِ وَالْمِدَعِ عِلَيْ

و تضدور بھگڑ کے ، دین میں غلوا در یدعتوں کے نابسند بدو ہوئے کے متعلق ماب ہ

حافظ این جور مسائلہ تی گینے فوا کد صدیث بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے؟ "کیلیفناڈ مینڈ منواڑ النگو پر بالشہو بع و کا شواہ من الاُمور الصَّفائو بند" "اس سے جوک و غیرہ آمور سنو بیائے ما تھومزا دینے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔" غذ صد گفتنگو ہیں ہے کہ بی کرتم مضافع کا جین وفظیم صحف کے ایک بات نہ جھٹے پر فقا ہوتے رہمی کا سجھنا اس جیسے قیم وعمل والے اوگوں کے لیے آسان ہوتا تھا۔

\*\*\*

راج صحيح المحاري اكتاب المسام ( E : 6 : E )

ع المرجع لسمان كتاب الحدود ١٧٥ -١٧٥ -١٧٥

ع كمرجع لسيق، كتاب الاعتصام به كالمدوالسنة ، ٢٧ ، ٢٧٥٠.

(39)

# فقيرطلبه كواين ذات إطهراورابل برترجيح

جارے نی کرم منطقی اپنے فقیر شاگردوں کوخود اپنے نئس پاک اور اپنے اہل و عیال پرتر جج ویتے تنے۔ ویل میں نو نیق الی سے اس سلسلے میں وو واقعات ویش کیے جارے ہیں:

## الالل صفه كوايية اورابل خاندسيه يبليد دوره بلانا:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت الوہریرہ ریٹائٹ سے روایت عَلَ کی ہے مکہ۔ انہوں نے بیان فرمایا:

الله النبائي لا إلة إلا لهو ، إن كُنتُ لأعَنبال بكيدي على الأرْض مِن الدُوع ، وَإِنْ كُنتُ لأَعْنَدُ الحَجرَ عَنَى بَطَني اللهُوع ، وَإِنْ كُنتُ لأَعْنَدُ الحَجرَ عَنَى بَطَني مِن الدُوع ، وَلَقَد فَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمَ الْذِي يَعْدرُ حُونَ مِنْهُ ، فَمَرْ البُوبَكِر فَقَكْ، فَسَالَتُهُ عَنَ آيَةٍ مِن كِتَابِ اللهِ ، مَا سَأَلَتُهُ إِلَّا لِلشَّبِعَنِي ، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلَ.

نَّمُ مَرَّ بِي عُمَرُ ﴿ كَنَالُهُ عَنُ اللَّهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَ مَا سَأَنْتُهُ إِلَّا يَيْشُبغينيُ ، فَمَرُّ وَلَمْ يَفُعَلُ.

نُمُّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ عِلْمُ اللَّهِ مُفَيَّسُمَ حِيْنَ رَآنِيُ ، وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِيُ ، وَمَا فِي وَجَهِي ، ثُمُّ فَالَ: " يَا أَبَا هِرَا". فَنُكُ: " لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ!". قَالَ: " إِلَّحَقَ ".

وَمُضَى ، فَاتَبَعْتُهُ ، فَذَخُلُ ، فَاسُتَأَذَٰتَ ، فَأَذِنَ لِنَي . فَلَحَلَ ،

فَوَجَدَ لَيَنَا فِي قَدْحٍ ، فَقَالَ: " مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبُنُ؟ ". قَالُوا: " أَهْدَاهُ لَكَ فَلَاقُ لَ أَوْ فُلاَنَةً ".

قَالَ: " أَبَّا هِرَّ! ".

غُلَثُ: " كَبُّنكَ يَا رُسُولَ اللَّهِ! ".

قَالَ: " إِنْحَقُ إِلَى أَهُلِ الصُّنَّةِ فَادْعُهُمُ لِيُ ".

قَالَ: " وَأَهْلُ الصَّفَةِ أَضَبَاكَ الْإِسْلامِ . لاَ يَأُووْنَ عَلَى أَهْلِ
وَلاَ مَالِ وَلاَ عَلَى أَحَدِ ، إِنَّ أَنْتُهُ صَنَفَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ ، وَلَمُ
يَتَنَاوْلُ مِنْهَا شَيْنًا ، وَإِذَا أَنْتُهُ هَدِيَّةٌ أَرْسُلُ إِلَيْهِمْ ، وَأَصَابَ
مِنْهَا ، وَأَشْرَكُهُمْ فِيهَا ، فَسَاءَ بِي لالِكَ ، فَقُلَتُ : " وَمَا هَذَا اللَّبَنُ
فِي أَهُلِ الصَّفَّةِ؟ كُنَتُ أَحَقَ أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبِي شَرَيّةً
تَقَوَّى بِهَا ، فَإِذَا حَاوُّوا أَمْرَنِيُ. فَكُنتُ أَنَا أَعْطِيهِمْ ، وَمَا
عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِيْ مِنْ هَذَا اللَّبِينَ؟".

وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ عِلَيْكُ بُدُّ ، فَأَتِنَهُمَ ، فَلَا مَنْ أَنْتُهُمَ ، فَلَا مُنَا أَذُوا ، فَأَذِنَ لَهُمُ ، فَأَخَذُوا ، مَا أَذِنَ لَهُمُ ، فَأَخَذُوا مَحَالِسَهُمُ مِنَ الْبَيْتِ. قَالَ: "بَا أَبًا هِزَا ".

قُلُتُ: " لَبِّيكَ يَا رَمُولَ اللَّهِ! ".

قَالَ: " نُحلُ فَأَعُطِهِمُ ".

فَأَخَذَتُ الْقَذَحَ ، فَحَعَلَتُ أَعْطِيْهِ الرَّحْلُ ، فَيَشُرَبُ حَتَّى بَرُوَي ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيُ الْفَدَحَ ، فَأَعْطِيْهِ الرَّحُلَ ، فَيَشُرَبُ حَتَّى يَرُوَي ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيُّ الْقَدَحَ ، فَيَشُرَبُ حَتَّى يَرُوَي ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيٌ الْقَدَحَ ، فَيَشُرَبُ حَتَّى يَرُوَي ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيٌ الْفَدَحَ ، فَيَشُرَبُ حَتَّى يَرُوَي ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيٌ الْفَوْمُ

كُلُّهُمُ ، فَأَحَدُ النَّدَخِ فَوضَعَهُ مَلَى يَادِهِ ، فَنَظَرُ إِلَيُّ فَجَسَّمَ ، فَقَالَ دَا أَبَا هِزَاءً".

قُلَكُ: " لَبُيْكُ بَا رَسُونُ اللَّهِ! ".

قال: " بَقِينُكُ أَنَّا وَأَنْكَ ".

قُنْتُ: " صَدَقَتْ إِد رَسُولُ اللَّهِ! ".

قَالَ: " أَقَعُمُهُ فَاشْرَبَ ". فَقُعَدُتُ وَفَشْرِيُتُ.

فَقُدَانَ: " الْفَرَتُ ". فَشَرِبُتُ ، فَهَا زَالَ بَقُولُ: " شُرَبُ " ، حَتَى قَلْتُ: " لا ، وَالَّذِي بَغَقَكَ بِالْحَقِّ إِمَا شُجِدُ لَهُ مُسَدَّكُ". قَانَ: " فَتَرِنِيَ ". فَأَعْطِينُهُ الْقَدَحَ ، فَحَمِدُ اللَّهَ وَسَمَى ، وَفَدَ نَ الْفَضَاهُ ". له

'' نذہ آوائی کی شم جس کے سوائو کی معبود تریس ایش جنوک کے مارے زیمن پر ایٹ چیٹ کے بل نیٹ جائز آخا اور شن [ تجھی ] جنوک کے مارے ہیں۔ پر بھر یا ندھا کرنا تھ ۔ ب شک تی ایک دن اس رائے جس جیٹھ گیا جہاں سے وہ لوگ | ٹی کرتم مشک تی ایک دن اس سواجہ | نگلتے تھے۔ ابو بکر مظافر ا گزرے ماؤیش نے کہا بالند کی ایک آریت کے بارے شن ان سے اپوچھا۔ برے دریافت کرنے کا مقدمہ صرف یہ تما کہ او بھے جیٹ جرکر کھنا دیں والیکن اورایہ کے بغیر گرز گئے۔

پھر میرے پان سے حمر ہوئٹوا گئز ، ہے اقابین نے کماب القدق ایک آبت کے حفلق ان سے اعتقد رکبیانہ میں نے ان سے صرف اس لیے پوچھا تھا کہ و دبیسے بھر کر مکو ویں والیکن ) و دلکی ایپا کے اغیرگز رکئے۔

ل. صحيح الإستوي و كالان الرفاق و الد كنف كان عنق السي المؤفظة وأصحابه و وتحليهم الراكمية والدنات ٢٠١٤ - ١١٠ / ١١٨٢ - ١٨٨٢.

(3("") E>46+EXEX-2>(3("") E>

پھر میرے پاس سے ابوالقائم منطقی ای گزرے۔ وہ تھے دیکی کرسٹرائے، میرے دل کی بات کو بھانپ مجھ اور میرے چیرے کو ڈاڑ گئے۔ پھر آپ منطقی نے فرمایا: ''اے ابو ہرا''

ين يرض كيا: "ليك رسول الله عنظامان"

آبِ مُنْ يَكُومُ مِنْ أَمْ مِلْمَانِ أَلَا وَالأَمَانِ وَالأَمَانِ وَالأَمَانِ وَالأَمَانِ وَالأَمَانِ

آپ بنظائفاً چل دیکاور ش آپ کے جیسے چھے گیا۔ آپ بنظائفاً آگر میں یا داخل ہوگئے اور [میرے داخل ہونے کی یا اجازت جابی جو دے دی گئے۔ آپ بلطائفاً داخل ہوئے ، تو بیالہ میں دودھ دیکھا۔ آپ بنظائفاً نے دریافت فربایا: ''یددودھ کہاں ہے آیاہے؟''

انہوں نے موض کیا '' قال مرویافلال گورت نے آپ کے کیے تھا ہیجاہے۔'' آپ مشکرتی کے قربایا ''ابو ہرا''

مِن فَيْرِضُ كِيا" البيك بإرسول الله مَصْرَبَعُ إلـ"

آپ ﷺ نے فردیا:'' اہل صفہ کے پائی جاؤا درآئییں میرے پائی بلا لائے''

انہوں [ابو ہر پرہ وُڈائٹ اے بیان کیا: 'ابن صفدا سلام کے مہمان تھے، ان کا اہل تھا، نہ مال، اور نہ ای کوئی اور ہب آپ منظر کیا ہے ہاں صدقہ آتا، تواسعان کی طرف بھیج و سے اور خوداس میں ہے کھی تھی ندر کھتے اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ بھیجتا ہو تھی انٹیل بلوالیعے ،خود پھھاس ہے لیے لیتے اور انٹیل اس میں شریک کرتے۔

ب بات ( تعنی آپ منظور کا ان کو با نے کا تھم) مجھے نا کوارگز رکی تو میں نے اپنے ول میں ) کہا: ' میدوودھ ہے تھا کتنا کہ اہل صفہ میں تنسیم ہو؟ میں تواس کا زیادہ فتی دارتفا کہ اس کو بی گرقوت حاصل کرتا۔[اب] جب دہ آ کمیں گے بتو گؤپ مشتقیق جھے تھم دیں گے بتو میں انقیل تھم میں النبیس دوں گا بتو میرے لیے اس دود ہے کیا ہے گا؟ لیکن اللہ تعانی اوراس کے رمول مشتقیق کی اطاعت ہے مفرنیس تھا۔''

البندا میں ان کے پاس آیا اور آئیں [ آتخفرت مضیقی آگی ] دعوت پہنچائی۔ وہ آئے اور 1 داخل ہونے کی ] اجازت طلب کی۔ انہیں اجازت وی گئی اور وہ گھر میں اپنی اپنی جگہوں پر آ کر بیٹھ گئے۔

اً بِ عِنْفَقِيْنَا نَهُ فِهِ مَا يَا ''استابو برا'' مِن مُنْ مُوضُ كِيا ''البيك يارسول الله المُنْفَقِيَّةِ !''

آپ مِنْ آنِ آنِ اللَّهِ اللَّ

میں نے بیالہ تھا ااورا یک ایک آوی کور باشروع کیا، وہ بیتا جاتا، بہاں تک کر سے بیالہ تھا ااورا یک ایک اور بیتا جاتا، بہاں تک کر بیتا ، بھر میں ایک ووسرے تھی کو ریتا ، بھر میں ایک ووسرے تھی کر بیتا ، والی کر دیتا ، اس طرح ) وہ ایک تیسرا محفی اپنی کر دیتا ، اس طرح ) وہ ایک نیس اس خفی ] بی کر اور سیر ہوکر بیالہ بھے وائیں کر دیتا ، بہاں تک کہ میں نی مطابق آتا ہے ہا اور تب ساوے لوگ سیر ہوکر نی بی کھی تھے ۔ آ ب مطابق آتا نے بیائے کو تھی اور سکر اکر قربا یا '' ابا حرا'' کہا اور اپنی ایک اور سے ایک کے بیائے کہ ایک ایک کے بیائے اور سے ایک ایک کے بیائے کہ ایک کے بیائے کہ کا میک نیا گراہے کا ایک کر میری اور تم یاتی رہ کے ہیں ۔''

اً ب مِنْ يَعْنَ أَوْمَ لِهِ ارشُاهِ فَرِها لِيا: " مِنْ مُواور بِيرَو \_" مَن بِيعَة كَمِا اور بِيار

آب من الله عليه المنظمة الموالي المنظمة برابر

www.besturdubooks.wordpress.com

فر ایتے رہے کہ:''[اور] ہو۔''آخر جھے کہنا پڑا:''اس وات کی فتم جس نے آپ کوئن کے ساتھ بھیجاہے!اب اس کے لیے بائل مخوائش کہیں۔'' آئخضرت مشکر کیا نے فر ایا:'' مجھے دے دو۔''

اس مدیث شریف سے داختے ہے کہ آپ مشاقیۃ نے نظیرطلبہ کوایے نفس اور اہل پر مقدم فرمایا۔ دودھ پہلے اہل صفہ کو پلایا، مجربچا ہوا خود بیا۔ حافظ ابن تجررهمه اللہ تعالیٰ نے فوائد مدیث بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

" وَهِيّهِ كَرَمُ النّبِي عِلْقَائِمٌ وَإِنْهَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَخَدَدِمِهِ." للهُ " " أس مِن تِي مِنْهَ وَلَيْ كَا خَاوت أورا فِي جَالَ ، اللّ أور خَادَم بِر [فقراء كو] ترجع ويناسب !"

### عديث شريف من ديگر فوائد:

صديث شريف شن و مكر متحد و اكديش سے يا يك ورث و يل ين

جہے۔ آنخضرت میں کھنے کا اپنے شامر دے خند درو کی اور بشاشت سے گفتگوفر مانا۔طلبہ اور خصوصاً غریب اور پردلی طلبہ پراس کاعظیم اثر چندان کتائ بیان نہیں۔

آ تخضرت منظيميّة كالهيئة تأكروكي حالت وكيفيت يرتوجفر ما تاب

ا الله المنظمة الله المنظمة المنظم فراست عكد حضرت الوجريره وثاثثة كسوال كوسفته اور الهين و كيفية المان كي إصل كيفيت بهانب محنة -

یجید ایک بی قصد میں شاگرد کو جار مرتبداس کی کنیت سے تفاطب کرنا۔ معیم کی زبان سے ایک بی وفعہ کنیت کے ساتھ خطاب شاگرو کے لیے پچھیکم خوشی کا سب تیس

رلي فتح الباري ۲۸۹ ۲۱۱.

#### (水) D ~ ( L × ( L × ( M × ) X ) )

ہوتا۔ پھر جب پید خطاب جار ہار ہوا ورتلوق کے محبوب زین اور عظیم ترین علم مینے مَیّا آ کی طرف ہے ہورتو پھر شاگر دکوخوش کس قدر ہوگی جنہ

ﷺ سید الاؤمین دالآخرین مینی ﷺ کیا ہے مثال تواسع کہ اپنے فقیر طلبہ کا جموعا دودھ بیار سے

## ٧\_ فقيرطلب كوبيني اورواماه بنافيما يرترجي وينا:

> فَقَالَتُ: " ۚ وَأَنَّا وَاللَّهِ! قَفُ طَحَفُ خَنَّى مَجْلَتُ بَدَايَ ". فَأَنْتِ النَّبِيُّ شِكْلِكُاهُ فَقَالَ: " مَا جَامْبِنْ أَيُّ بُيَّةً؟ ". فَانْتُ: " حِفْتُ لِأَسَلَمْ عَلَيْنَ ".

وَاسْتَحْيَثُ أَنْ تَسَالُنَهُ ﴿ وَرَجَعَتْ، فَفَالَ: "مَا فَعَلَتِ؟" قَالَتُ: "السَّفَحَسُنُ أَنْ أَسْأَنُهُ".

فَالْهَمَاهُ خَوِيْقًا ۚ فَقَالَ عَلِيٍّ ۚ فَكُلَّٰكَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَاللَّهِ! لَقَدْ سَنَوْتُ حَتَّى اشْتَكَيْتُ صَدَرَى ".

> الدائد بادے عمر تنسیل کتاب عد کے متحات ۱۵ در ۱۳۰ بر 16 در فریائے۔ میں اس برائے میں تنسیل کتاب عدا کے متح ان ۳۳۲،۳۲۵ پر ان در فریائے۔

وْقَالِتْ فَاطِشَةُ رَضِّقُةَ : " قَلْدُ طَلَخَتُكُ خَتَى مَخَلَتُ بَلَايَ . وْقَدْ كَانِكَ اللّهُ بِشَلِي وْمُخَعِ ، فَأَتَحَلِفُنا ".

فَقُانَ رَمُنُونُ اللَّهِ: ﴿ وَالنَّمِا لَا أَعْطِلُكُمَا وَأَدَّعُ أَهُلَ الصُّفَةِ تَطْوَى يُطُونُهُمْ ، لَا أَجِدُ مَا أَلْفِقُ عَسُهُمْ ، وَالْكِتَى أَبِيْعُهُمْ ، وَأَنْهَقُ عَلَيْهِمْ أَنْشَانَهُمُ ﴾

غَرْجَمَا ، فَأَتَّاهُمَا اللَّبِيُّ طِلْمُنَاهُمْ ، وَفَقُدُ دَحَلاً فِي قَطِيُقَتِهِمَا ، إِذَا غَطُتُ رُؤُ وسَهُمَا تُكَشَفَتُ أَقَدَامُهُمَا ، وَإِذَا خَمَيْنَا أَفَدَامُهُمَا تَكَشَفُتُ رَهُ ، شَلِمًا ، فَقَازًا ، فَقَالَ: " مَكَانَكُمَا ".

تُمُ فَانَ: " أَلَا أُخْبِرُ كَمَا بِخَبْرِ مِمَّا سَأَلْتُمَاثِيُ !" ! فَالَا: " إِلَى ". فَقَالَ: " كَلَمَاتُ عَلَيْهِمِ حَبْرَانُ فَلِكُا !".

فَعَالَ: " ثُمَنَيِّحَتِ فِي قُبُرِ كُنُ صَلَاقٍ غَشَراً ، وَلَحُمَدَانِ عَشْراً، وَلَحُمَدَانِ عَشْراً، وَلَكَبَرَانِ عَشْراً ، وَلِهَا أُونِيَّمَا إِلَى فَرَاشِكُمَا فَسَيِّحًا ثَلَامًا وَّ لَلاَئِينَ ، وَكَثِرًا أَرْبَعاً وُ تَلَائِينَ " فَوَالَّذِينَ " وَكَثِرًا أَرْبَعاً وُ تَلَائِينَ " فَوَالَّذِينَ " فَوَالَّهِ مُؤْلِقًا اللّهِ مُؤَلِّقًا اللّهِ فَقَالَةً اللّهِ فَقَالَةً اللّهِ فَقَالَةً اللّهِ فَقَالَةً اللّهُ عَلَيْنَا " فَقَالَ لَهُ مِنْ أَنْكُوا إِنَا " وَلَا لَللّهُ صِفْيَنَا " اللّهِ فَقَالَةً اللّهُ عَلَيْنَا " اللّهِ فَقَالَةً اللّهُ عَلَيْنَا " اللّهِ فَقَالَتُهُ اللّهُ عَلَيْنَا " اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا " اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

'' بِحَنْبُ جِبِ رسول الله بِ<del>نَفِيَّةِ</del> نَهُ قاطمه فِلْقَهَا كَا ان سے نَفَارَ كَيَا اللّهِ ان سے ساتھ ایک رضائی منگیہ مجور کے درخت کی بھالی ہے تجرا چڑ ہے کا سیر ، نجل کے دویاے ، ایک مشکر وادر روستھ جیسے ۔

رے واحسین درونیا العدوری ۱۹۲۸ و ۱۹۱۹ مار در از انتخاص فاکرنے کی صرف کم کا کم کا کہا کہ کا اروپا سے داخل طائف موری السیند ۱۹۲۲ و ۲۰

ائیک ون معرے علی تے سیدہ فاطر ..... بڑی .... ہے کہا: "اللہ تعالیٰ کی ہم! پائی فکال اکال کرمیرے سینے علی تکلیف ہوگل ہے۔ "المیوں نے مزید کہا: "اللہ تعالیٰ نے آپ کے باپ کوغلام دیتے ہیں، جائے اور ان سے شادم ما تک لائے۔"

انبول نے کہا: " اللہ تو لی کا تتم! یکی پینے کی بنا پر میرے وونوں ہاتھوں میں جھا لے نمووار ہو گئے ہیں۔"

ئیں وہ نجی منطقیقاً کی خدمت میں حاضر ہوئیں اتو آپ منطقیقاً نے فرمایا: ''اے میری چھوٹی می بنی! کیسے آنا ہوا؟''

انبول نے عرض کیا:'' سلام کینے کی غرض سے حاضر ہوئی ہوں۔'' [خادم : طلب کرنے سے شربا گئی اور واپس تشریف لے گئیں ، تو انہوں [علی ڈولٹنز]ئے کہا:'' کیا کیا ہے؟''

فاطمہ بڑتھانے غرض کیا:'' چکی پینے پینے میرے دونوں ہاتھوں بیں آ بیلے پڑاگئے جیں۔[اب] اللہ توالی نے آپ کوغلام اور وسعت عطافر مائی ہے، جمیس خادم عطافر مائے۔''

قو[ بیری کر] رمول الله مینی تقل نے فرمایا: " الله تعالیٰ کی متم الها تو نمیں دوسکتا کہ بیں تمہیں دے دول ادرائل صفر [ بھوک کی دوسے ] اپنے بیٹول کو لیسٹینٹر دجی ادر بیں اپنے پاس ان برخرج کرنے کے لیے بچھونہ یا ڈن۔ <3(<a href="https://www.phys.com/"><a href="https://www.phys.com/">>a href="https://www.phys.com/">>>a href="https://www.phys.com/">>>a href="https://www.phys.com/">>>a href="https://www.phys.com/">>>a href="https://www.phys.com/">>>a href="https://www.phys.com/">>>a href="https://www.phys.com/">>>a href="https://www.phys.com/">>>a href="https:/

میں تو آئیں (غلاموں کو ) قروفت کروں گا اور حاصل شدہ مال کوا بل صفہ پر قرچ کروں گا۔''

یان کروہ دونوں دالیں آگے۔ بجرنی منظقین ان کے ہاں تشریف لائے ادراس دفت وہ دونوں الیں آگر بقت کا ہے۔ ادراس دفت وہ دونوں اپنی رضائی میں داخل ہو بچکے تھے۔ [اور دہ ان ک بیررہ سیاس فقد رہا کا فی تھی کہ ] آگرو دسروں کو ڈھائیج ، تو ان ک ندم باہررہ جاتے اور اگر فقد موں کو ڈھائیج ، تو سر باہررہ جاتے۔ ان دونوں نے واست بال کی خاطر یا شختے کا ارادہ کیا، تو آپ سینے تی نے فر بایا ایک می دونوں این این بھی میں دونوں این این بھی بھی ہے۔ اس دونوں این این بھی بھی ہے۔ اس دونوں کے این دونوں کے است بھی بھی ہے۔ اس دونوں کے است بھی ہے۔ اس دونوں کے اس دونوں کے است بھی ہے۔ اس دونوں کے اس دونوں کے

پھر آپ شیکھی آئے فرمایا:'' کیا ٹیس شہیں تہاری مظاور چیزے اعلیٰ بات کی خبر ندوں؟''

انہوں نے عرض کیا: '' کیوں نیس ۔''

آپ مِشْنَعَةِ نَهُ فَرِمَايا: " يرايس كلمات بين كه تص جريل مُلِيعًا في سكسلات بين."

آپ مظیّقَوْآ نے فرمایا: '' ہرنماز کے بعد دس مرتبہ سجان اللہ ، دس مرتبہ انحمداللہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر کوو ۔ اور جب اپنے بستریمیآ وَ تَوْتَیْنَتِیسَ (۳۳س) وقعہ سیخان اللہ ،'تینٹیس (۳۳س) وقعہ الحمد اللہ اور چوٹیس (۳۳س) وقعہ اللہ !کیرکور''

انہوں[ علی بڑائٹا] نے بیان کیا: ''اللہ تعالیٰ کی متم ارسول اللہ ملے کھٹے کے ان کلمات کے بٹلائے کے بعد میں نے بھی اُنہیں پڑھنا ٹرک نہ کیا۔'' این الکواءئے ان سے بوٹھا: ''اور نہ ہی صفین کی رات؟'' انہوں نے جواب ویا: ''اے المل عراق اللہ تقدی جہیں ہلاک کرے مہاں

اودنیای مفین کی داند."

اس مدیث شریف میں ہم ویکھتے ہیں کہ آنخشرت طیکھتے نے اپی عزیز ترین بی فاظمۃ الز ہرا ادران کے شوہر محرّم اپنے پی ناو بھائی سیدنا می بڑا ہا ہائے۔ کورّ جے دی۔ ان کی شدیدہ جت کے باد جودائیس فادم نددیا، بلک اس کوفر دفت کرکے اس کی رقم غریب طلبہ برخرج کرنے کے ادادے کا اظہار فرمایا۔

امام بخاری رحمدالله تعالیٰ نے ای مضمون کی حدیث کواپی کماب بی روایت کیا ہے اوراس کا عنوان بایں الفاظ تحریر کیاہے:

[بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْتَحْمُسُ لِنُوائِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَا الْمُسْفَةِ وَالْأَرَامِلِ وَالْمَسْاكِيْنِ ، وَإِيْنَارِ النَّبِيِ عَلَيْنَا أَعْلَ الصَّفَةِ وَالْأَرَامِلِ حِيْنَ سَأَلْتُهُ فَاطِمَةً ظَلِيّاً، وَشَكْتَ إِلَيْهِ الطَّحْنَ وَالرَّحَى أَنْ يَحْدِمُهَا مِنَ السَّبْق، فَوَكُلْهَا إلَى اللَّهِ إلى

### عدیت شریف میں دیگر فوائد:

اس صدیت شریف میں موجود و مگرمتھ وفوائد میں سے پانے درج ذیل ہیں: ﴿ آنحضرت مِصَافِقَةِ كا بغرض تعلیم اپنی بنی فاطمہ وکاٹھا کے ہاں تشریف لے جانا۔ م

ك الى بارك من تنعيل كتاب مداك منات ١١١١ برما عليهو-

ل صحيح البخاري و كتاب فرض المحسن ١٢٥٥١.



﴿ وَاتَ كَ وَقَتْ تَعْلِيمَ وَيَاكُمْ آخُفِرت مِثْنَاتُهُ فَيْ وَات كَ وَقَتْ حَفرت فَاطْمِهِ وضى الله عنها كر كر تشريف لا كرتعليم وي سنة

﴿ اللهِ ا كواسة استقبال كي فرض سنة بسترست المحف سن دوك ويارث

﴿ وورانِ تَعلِيم اسلوب استغبام استغال فرمانا كداّ ب عَضَيَّتَةٍ في ازْتعلِيم فرمايا: "كيا مِن تمهارى مطلوب چيز سے بهتر بات تهمين نه خلا كان؟" طلبه كوكلي طور پرمتوجه كرنے من اس اسلوب كي تاثير چندان بيان بيان بيان بين س

﴿ مطلوبہ چیز کا نعم البدل دینا کہ آئخضرت مظافیۃ نے جب دونوں کو خادم دینے سے انکار فرمادیا ، تو اس کے بدلے بھی اس سے بہتر ورو بٹلایا یہ تعلیم وتریشہ میں مطلوبہ چیز کے بدل عطا کرنے کی اہمیت المن فکر ونظرے تھی تیں ۔

سله الربارے بی تفصیل کاب حدا کے مخانت ۵۸ ماری طاحقہ ہو۔ سله اس بارے بی تفصیل کاب حدا کے منجات ۳۳۳ ساما کا مظاہور سله اس بارے بی تفصیل کاب حدا کے منجات ۲۴۱ برطانقہ ہو۔

#### (40)

### طلبه كي صلاحيتون كاادراك

نی کریم منظوری نے معرات محابہ کی تعلیم و تربیت فرما کی اور اللہ تعالی نے انہیں حکم و م و کمل کی و نیایش قیادت وسادت عطافر الی ۔ لیکن وہ سب علم وہم کے اعتباد سے ایک درجہ برفائز ند تقواد ورندی علم وحمل کے متعدد گوشوں بھی ان کا رسوخ اور کمال ایک جیسا تھا۔ آنخفرت منظر آئے اپنے صحابہ کی صلاحیتوں اور ان کے باہمی فرق مراتب سے خوب آنگاہ تے اور ان میں سے جرایک کے ساتھ اس کی حیثیت اور مرتبہ کے مطابق معاملہ فرماتے ۔ سیرت طیبہ بھی اس سلط میں متعدد شواج سوجود ہیں ، جن جی سے جارتو آئی الجماعہ ویل میں بیش کے جادے ہیں:

#### اسمات محابه كامتيازى اوصاف كابيان:

هنترات انکه احمد اتر قدل ، این بانیه این حبان اور پیمثل دهم اند تعالی نے معربت اقس بن بالک ڈاپٹو سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

ل السبناد 1889 (ط: الممكنب الإسلامي)؟ و هامع الترمذي (السطوع مع فحدة الإسوذي) ، أبوال العناقب، منقب منادس بميل وزيدين ثبت وقمي عيدتون الجراح ﷺ، ١٩٥٥

اس حدیث شریف شن آنخصرت منطق آنے اپنے سات معترات محالیہ میں ہے ہرایک کا و ونمایاں وصف بیان فرمایا ، جس کے اعتبار سے وہ باقی ساتھیوں میں نمایاں اور متناز ہوئے ، میکن میں ہے۔

المام ابن حميان رحمه التدقعالي في الن مديرة تريف يردري والى عوان تريكيا: [وَكُوْ الْكِيَّانِ بِأَنَّ مُعَادَ بَن جَهُلِ فَكَلَّكُ كَانَ أَعَلَمُ الصّحَابَةِ بِالْحَالَالِ وَالْحَرَامِ إِنْهِ

<sup>(</sup>قد الحقيث ١٤١ - ١٠١١) (١٠١١ و و تن ان مامة ١٠٠٥ و من الله مؤلفة المؤلفة المحليث ١٤٥١ - ١٠١١) (الله مؤلفة الموادقة الحقيث ١٤١ - ١٠١١) (الإحسان في نقريب صحيح ان حيث اكتب إحماره فؤلفة عن مناف الموادقة المحليث ١٦٥ - ١٦٥ - ١٦٥ (١٦٥ ) والمناف المكون اكتب الموادق وكر الإخبار عن المقامد المحادث ١٩٥١ - ١٩٥١ (١٩٥ ) والمن المجادف ١٩٥١ (١٩٥ ) والمن المحادث ١٩٥١ (١٩٥ ) والمن المحادث ١٩٥١ (١٩٥ ) والمن المحادث ١٩٥٥ (١٩٥ ) والمن المحادث ١٩٥٥ (١٩٥ ) والمن المحادث ١٩٥١ (١٩٥ ) والمن المحادث ١٩٥١ (١٩٥ ) والمن المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث ١٩٥١ (١٩٥ ) والمحادث المحادث المحا

ل الإحسان في تقريب صحيح فين حيان ، كتاب إعباره المؤقظ عن مناقب الصحابة ، الا ١٢٨٧٦.

[اس بات كاليان كرسناؤين جبل رفي طال دحرام كاعلم تمام مي به تفاينهم عندياده ركعة تقرر]

اورامام بماني رحمه الله فعالى في باين الغاظ عنوان قائم كيا ہے:

[بَابُ تَرَجِيْحِ قُولِ زَيْدِ بَي فَايِبَ وَكَلَّكُهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَافَةِ وَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمُ أَحْمَعِينَ فِي عِلْمَ الْفَرَائِضِ]. \*\* وعَلَمُ فُراتُسُ مِن دَيِدِ بن عَابت الْحَاثَةِ كَقِلَ كُوثَمَا مِسَحَادِ [كما تُوال] بِ مِنْ فِي كَمِنْعَلَقَ مَادٍ - ]

### ۲ تعلیم قرآن میں جار صحابہ کی امتیاز ی حیثیت کا بیان

ا ہام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد اللہ بن عمر و بن العاص وُٹائِ سے روایت تقل کی ہے کہ:

\* أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ خَلِكَمَةً قَالَ: " اِسْتَقْرِؤُ وَا الْغُرَانَ مِنْ أَوْبَعَةِ مِنَ عَبُدِ اللَّهِ مِنْ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُلَيْفَةً ، وَأَنِّيَ مِن كَعُبٍ ، وَمُعَاذِ بنِ حَبْلِ فَعَلِيْنَا. "عَ

'' یقیبنا رسول الله مینیکویم نے فرمایا: '' چار [انتخاص] سے قر آن پڑھو: عبداللہ بن مسعود ، ابوعد یف کے آزاد کروہ غلام سالم ، الی بن کعب اور معال میں جبل تفتین ہے۔''

اک مدیث شریف ش آ تخضرت منظیکی نے تعلیم قرآن کریم کے لیے جارسحا ہاکا بطورخاص ذکر فرمایا۔ حافظ این تجرومہ انڈرٹھائی نے اس بادے ش الن دعرات کی تحصیص کا

لے السنن الکتری ، کتاب الفرائض ، 1 ، ۲۱۹.

ع صمديع البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، ياب مناقب عبدالله بن مسعود وَكُلُكُهُ ، وأم الحديث ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۰

سب بیان کرتے ہوئے قریر کیا ہے: میں میں میں میں میں میں ایک میں م

\* وَتَخْصِيْصُ هُوُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ بِأَخْذِ الْقُرْآنِ عَنْهُمْ إِنَّا لِأَنْهُمْ كَانُوا أَكْثَرَ ضَيْطًا لَهُ ، وَأَنْقَنَ لِأَدَالِهِ ، أُولِلْأَنَّهُمْ تَفَرَّغُوا لِأَخْذِهِ عَنْهُ مُشَافَهَةً ، وَتَصَدُّوا لِأَدَالِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، فَلِلْأَلِكَ نَدَبَ إِلَى الْأَخَذِ عَنْهُمْ ، لَا أَنْهُ لَمْ يَحْمَعُهُ غَيْرُهُمْ. "لله

"ان چارصرات ہے آن آن کریم سیجے کا خصوصت نے ذکراس لیے کیا عمل ہے کہ یا تو وہ دیگر صحابہ نے زیادہ ضرط قرآن والے اور زیادہ ممہ: اوا میگی والے تھے ویائی لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کوآ تخضرت بینے تیا ہے سے براہ راست قرآن کریم سیجے اور اس کے بعد اس کی تعلیم وسینے کی خاطر فارغ کر رکھا تھا۔ اس تحصیص سے مقصور بیٹیس کہ ان سے سواکی اور نے قرآن کریم جع نہیں کیا ہوا تھا۔"

٣ على بنائلية كاعلم ميل أمت مين سب سے زيادہ ہونا:

المام احمد ادرامام طبر انى رحمد الشقعاني في حضرت معقل بن يبار بخات الدراية

کنٹل کی ہےاورانہوں نے نبی <u>طفیٰ آئ</u>ے ہے کہا کپ نے اوشاوشرایا! میں مار میں میں اور انہوں نے میں اور انہوں کا انہا

" أَمَا قَرَضَيْنَ أَنَ أُزُوِّ حَلِكِ أَقْلَمُ أُمَّتِيَ سِلْمَا. وَأَكْثَرَهُمُ عِلْمًا \* وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا."\*

" فاطمد إكياتم اس بردائن نبيل ميكديس تهاري شادي اس مخص كروبا

رليم فتح الباري ٧ / ٢ / ١ ؛ يَبَرَكُ هَرِينِ عندة الغاري ٢ / ٢ / ٢ ٢ ٢.

ے معقولی از مہدیع افزواند ، باب سناف علی میں آئی طالب وکھکٹے ، باب إسلامہ وکھکٹے ، ۱۹۰ ۱۰۱۰ ، باستیمباد ، طاقع کی نے اس صدیت کے بارے بھی کھا ہے '''اس کوا تھ اور طرائ نے دواہیت کیا ہے۔ اس بھی : ایک داول نے کہ لدین طہان ہے جس کی ابوطاتم وغیرہ نے ویکن کی ہے ، اور باقی دواہت کرنے والے (تھتر) تیں ۔ (الدرجع السان ۱۹۰۱) ،

بول بجوميرى امت شرسب سے بہلامسلمان، سب سے زیادہ مم والا، اورسب سے تظیم علم والا ب \_''

اس حدیث شریف بل نبی منتقاتیم نے بیان فر مایا کہ حضرت علی بڑھ مادے محامیہ میں سے ذیادہ علم دالے نتے۔

### ٣ ـ يهود كي زبان يحضى خاطرز يدر ولائن كاانتخاب:

حصرات اعمد احمد الدواود اور ترغدی رحمیم الله تعالی نے صغرت وید بر برات اور مرات کے در برات کی ہے۔ روابیت تھی کی ہے کہ:

"أَنَّهُ لَمَا قَدِمُ النِّي جَلَيْنَ الْمَدِينَة ، قَالَ زَبُدُ وَكُلَّقَة : "دُوبِ بِيُ إِلَى النِّي تَلَاقًا أَنَّهُ المَدِينَة ، قَالَ زَبُدُ وَكُلَّقَة : "دُوبِ بِيُ إِلَى النِّي تَلَّقِظ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْكَ بِضَع عَضْرَهَ سُوُرَةً ". مِنْ يَنِي النَّجَارِ ، مَعَهُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِضَع عَضْرَهَ سُورُرَةً ". فَا أَعْمَى النَّجَارِ ، مَعَهُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِضَع عَضْرة سُورُرةً ". فَا أَعْمَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ بَعْدَ عَلَى كِتَابِي ". كَتَابَعُ مُ مَا مَرْتُ بِي خَمَمَ عَضْرَةً لِيَاةً خَمَّى خَذَتُهُ ". فَتَعَلَّمُ لَلَهُ كِتَابَهُمُ ، مَا مَرْتُ بِي خَمَمَ عَضْرة لَلْهُ وَكَابَهُمُ ، مَا مَرْتُ بِي خَمَمَ عَضْرة لَلْهُ وَكَابَهُمُ ، مَا مَرْتُ بِي خَمَمَ عَضْرة لَلِهُ اللَّهِ عَنْ مَنْ مَرْتُ بِي خَمَمَ عَضْرة لَلْهُ مَتَى خَذَتُهُ ".

وْ كُنْتُ ٱلَّهُ أَلَهُ كُنَّهُمْ إِذَا كَنَّوْ إِلَّهِ ، وَأَجِيْبُ عَنَّهُ إِذَا كَتَبَ." كَ

ل المستده وقع التحديث ١٢٠١٠٨ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ (ط) المؤسسة الرسالة) ! وسن أبي دود ، كتاب العشيد ، باب رواية أعل الكتاب ، وقع التحديث ، ٢٦١٤ ، ٢٦١٥ ، وصفع النومذي ، أواب الاستثنان والأعلى - باب في تعليم السريامة ، وقع العديث ١٦٥٠ ، ٢١٥٠ ، وصفع النومذي أبواب الاستثنان والأعلى - باب في تعليم السريامة موقع العدالت ١٦٥٥ ، أمارة على الماحة والموابق الفراع المنافزة من أثم المراوع المنافزة من المراوع المنافزة المنافزة على المنافزة على المنافزة من أقرادة إسراء المنافزة والمنافزة من المراوع المنافزة المنافزة على المنافزة على المنافزة على المنافزة المنا

" زیدافی از خیران کیا" جب آئی دید تشریف الست او محص نی سلی
الله علیه وسلم کی خدمت میں الیا حمیا۔ آپ مجھے دکھ کرخوش ہوئے ہو
الله علیه وسلم کی خدمت میں الیا حمیا۔ آپ مجھے دکھ کرخوش ہوئے ہو
المبول ف خرص کیا: " یاوسول الله میلی قی ایستونجار کا بچہ ہے، اس کوالله تعالی
نے آپ پر جہناز ل فر ایا ہے، اس میں سے دی سے زیادہ سورتی یاد جیں۔"
نی کریم میلی تی کرخوش ہوئے ، اور آپ سفر فر ایا: اسے زید ایر سے
نی کریم میلی تی کرخوش ہوئے ، اور آپ سفر فر ایا: اسے زید ایر سے
نی کریم میلی تی کر ایم کی ایست کی بادرے میں میرو پر امتار دیں۔"
نی برد و کا تو ایست کیا! " میں نے اس کوا تھی طرح سکو لیا۔"
جب وہ آ محضرت میلی تی کو کھوط ادسال کرتے ، او میں آپ کو پڑھ کر

جب وہ آتھ مخترت مِنْظَفِیْقِ کو محطوط ارسال کرتے اوّ میں آپ کو بِاٹھ کر سنا تا اور جب آپ مِنْظِنَقِیٰ نے مکتوب ارسال فرمانا ہوتا اوّ میں ان کو جد سے کی کے سے والے ہوں''

جابتح رير كارسال كرتار"

اس مدیث شریف کے مطابق آئے تخفرت میں کا سے حضرت فریدین ٹابٹ بڑا آؤ کو پہود کی زبان سکھنے کے لیے چنا اور آپ میں کھڑنے کا انتخاب انتہا کی برکل تھا کہ انہوں نے پندرودن میں خوب اچھی طرح ان کی زبان سکھ کی۔

#### صدیث شریف کے دیگر فوائد:

مَنْ اَنْ تَصَرَت مِنْ َكُوْلِيَّ فِي مَعْرَت زِيدِ بَنْ َ كُوان كِ نَام كَ مَا تَعَهِ بِكَارا ِ كُلُولَ كَ مُنْكِيمِ رَبِين معلم مِنْ َ قِلْ إِن المهر سے اپنے ليے ندائے مبادک من کر ذید بُنْائِدُ کی خُوٹی وسرت کو یا وہ جانیں یا ان کا رب تعالیٰ بی جانا ہے۔ تھم اس کی تعبیر سے قاصر ہے۔ شہ

ل (انبول نے) معرت دید نزائز کوئی کر بھٹائی کی کہ مدت میں لے جائے والوں نے۔ کے اس بادے نئر تنسیل کما ہے مذاکے محالت ۱۸ سر ۱۳۰ میلا حقہ ہو۔

الله المستنققة في زيد نظامًا كودية محتقم كي عنت كوبيان فرمايا بكر جھے اپن تحرير كے سلسلے ميں بيود پراعماد نتيس معلامه مباوك بوري رحمه الله تعالی شرخ حدیث م*ن تج رکزتے* ہیں: " ( وَقَالَى إِنَّى النَّبِيُّ مُؤْكِنَا فِي تَعْلِيْلِ الْأَمْرِ عَلَى وَجُو الإِسْيَقَافِ

''لینیٰ نبی بینیجیج نے تھم کی طلعہ وَ رَفر مائے ہوئے نیا جملہ بیان کی خاطر ارشادفر مایات

بلاشر بداسلوب هيل تحميم جوش وخروش شراضا فدكاسب بنآب.

ظامہ گفتگو یہ ہے تکہ بی کریم پیٹی آئے طبہ کی مساحیتوں سے ٹوب آگاہ تھے ، اوران کی صادعیتوں کےمطابق ان میں ہے ہرایک کے ساتھ معاملہ فرماتے ہتھے۔



لے تعقة الإحودي ١٧ ، ١٣ ع.

#### (3° (10° 5) 45 (46° (10° 5) 5)

(41)

## طلبه کے حالات کو پیش نظر رکھنا

دوران تعلیم ہمارے نبی کرنم میلیکی این شاگرووں کے حالات اور کیفیات کو پیش نظرر کھنے کا شدید اہتمام فرمائے تھے۔ سیرت طبیہ کے متعدد گوشوں اور پہلوؤں سے پہاہتمام واضح طور پرنظر آتا ہے۔ تو نیش اللی سے قریل عمل اس بارے عمل چند ایک زادیوں کا ذکر کیا جار ہاہے:

#### ا۔ شے طلبہ سے ان کے بارے میں بوجھنا:

آ تخضرت عظیمی این آنے والے اجنبی شاگردوں سے ہوچھا کر سے کہوہ کون بیں؟ ای اتنم کے واقعات میں سے ایک واقعہ امام بخاری اور امام سلم رحجما اللہ تعالیٰ نے حضرت این عباس فیان ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" إِنَّ وَفَدَ عَبُدِ القَيْسِ لَمَا أَتُوا النَّيَّ ﴿ الْفَقَا قَالَ: " مَنِ الْقَوْمُ \_ أَوْ مَن الْمَوْفَدُ \_؟ " قَالُوًا: " رَبِيَعَةُ ".

قَالَ: " مَوْحَبًا بِالْقُوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَوَانِا وَلاَ نَدَائي .....المحديث. "ك" " جب ميدالقيس كا وفد نبي مِنْفَقَةِ أَسَكَ باس آيا، قو آپ نے وريانت فراما: " كون ى قوم كے بياوگ ويں سام آپ بيشيَقِ آنے بو تھا: بيد فد كمان كاب ؟"

أنه منفق عليه: صحيح البخاري: «كتاب الإيماق ، بالب أداد الخمس من الإيمال ، حزء من وقع المحديث ٢هـ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ؛ وصحيح مسمع ، كتاب الإيمان ، ياميه الأمر بالإيمال بالله تعالى...... حزء من وقع المحديث ٢٤ (١/٠) ، ٢ ، ١ / ١٤٤. أغالًا صحيح المحامك كيما

انہوں نے عرض کیا: "رہید ( فقیلہ کے نوگ جیں۔ ]" آپ ﷺ آیا نے قرمایا: " قوم کوخوش آ مدید جو کہ شاذ کیل ہونے والے جیں اور ندق شرمندہ ہونے والے۔"

المام این الی جمره رحمدانشر تعالی نے شرح حدیث بی تحریر کیا ہے:

" فِي هَذَا مِنَ الْفِقُهِ أَنْ يُنْوَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مَنْوِلَتَهُ ، لِأَنْ سُوَالَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَدُ نَصَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَدُ نَصَّ عَلَيْهِ وَلَى غَيْرِ هَذَا الْحَلِيْتِ حَيْثُ قَالَ: " أَنْوِلُوا النَّاسَ مَناوِنَهُمُ " لَهُ فَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيْتِ فَعَلَهُ وَيُ هَذَا الْحَدِيْتِ فَعَلَهُ وَيُ هَذَا الْحَدِيْتِ فَعَلَهُ وَيُما نَصَّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيْتِ فَعَلَهُ وَيُعَمَّا الْحَدِيْتِ فَعَلَهُ وَيَعَمَّا لَهُ مَنْ أَنَهُ مَنْ أَنَهُ مَا وَلَا لَمْ يَعْمِفِ الإِنْسَانُ الْقَادِمَ عَلَيْهِ ، لَمُ يَعْمِفِ الإِنْسَانُ الْقَادِمَ عَلَيْهِ ، لَمُ يَعْمِفِ الإِنْسَانُ الْقَادِمَ عَلَيْهِ ، لَمُ يَعْمِفُ لَهُ أَنْ يُولُولُهُ مَنْ أَنَهُ . " عَالَيْهِ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ ، لَمُ

"اس میں فقد بہت کہ برخص کے ساتھ اس کی حیثیت کے سط بن سون الدکیا جائے۔ کوئد آ تخضرت میں فقد بہت کے سط بن ساتھ اس کی حیثیت کے سط بن ساتھ اس کے فران سے دریافت فرمایا۔" کوئوں فرمایا۔" کوئوں کے ساتھ ان کی حیثیت کے سط بن ساتھ ان کی حیثیت کے سطانی سورت ویش فرمائی۔ کیونکہ آگر افران آنے والے کو جانا ہی نہ بھوتو اس کے ساتھ اس کی حیثیت کے سطانی سوالم کس طرح کرے گا؟"
مطابق سوالم کس طرح کرے گا؟"

اورلوگوں کے ساتھ حیثیت کے مطابق معاملہ میں یہ بات بھی شامل ہے مکد دورانیا تعلیم طلبہ کے عقلی معیار کو بیش تظیر دکھا جائے۔ السماع علیہ کے عقلی معیار کو بیش تظیر دکھا جائے۔

ا ﴾ ريل الاظرائو: صحيح المستورالمقدمة ١٠ [٠٠]. يكن بهنجة التغوس ١٩٤١.

## ٢\_وعظ وتعليم ميس شاگر دون كاخيال ركھنا:

آ تخفرت مِنْ وَقَالِ ہے حضرات مِن بِی عبت بِدِمثال تِن ، آپ مِنْ اَیْن کی محبت اور ارشادات عالیہ سے نیش بالیا کے لیے ان کی تڑپ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ عذاوہ از میں ان کے تزکیدادر تعلیم در بیت کے لیے آت تخفرت مِنْ اَیْن کا شوق مجی عدیم النظیر تحالیکن اس سب بچھ کے بادجود آپ مِنْ اَیْن مَنْ ہروفت آبیں وعظ ونسیحت فرما جے ماریکن اس سب بچھ کے بادجود آپ مِنْ اَیْن مَنْ ہروفت آبیں وعظ ونسیحت فرما جے درہے ، بلکہ ان کے حالات و کیفیات کو بیش نظر رکھے۔ اس پرولالت کرنے دالی باتوں میں سے ایک حدیث امام بخاری اور امام مسلم رحمی الله اندائی ۔ فیش نیاں کیا:

"كَانَ عَبُدُ اللَّهِ فَقَلَّقُ لِلذَكِرُنَا كُلِّ يَوْمٍ خَمِيْسٍ ، فَقَالَ لَهُ رَحُلُّ: " يَهَ أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ! إِنَّا نُحِبُّ حَدِيْظُكَ وَنَشَتَهِيُهِ وَلَوَيَدُنَا أَنْكَ حَدَّئَتُنَا كُلِّ يَوْمٍ ".

فَقَالَ: " مَا يَمُنَعُنِيَ أَنْ أُحَدِّنَكُمُ إِلَّا كُرَاهِيَةُ أَنْ أُمِلْكُمُ. إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْآيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّاتَةِ عَلَيْنَا. "ك

'' صفرت عبداللہ بن مسعود ہوگئی ہمیں ہر جعمرات کونصیحت فرمایا کرتے تھے۔ان سے ایک مختص نے عرض کیا:'' یا ایا عبدالرحلٰ! ہم آ پ کی گفتگو کو پہند کرتے ہیں اور ہم اس کی خواہش رکھتے ہیں، ہم جا ہتے ہیں کہ آ پ ہمیں ہرد وزوعظ فرما کیں۔''

ل متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب من جعل الأهل العلم أياف معلومة ، وتم المحديث ١٩٣٠ ، ١٩٣٢ وصحيح مسلم، كتاب صفات المعتلفين وأحكامهم، باب الافتصاد في المعرفظة، وقم المحديث ١٨ (٢٨٢١) ، ١٩٣٤ ؛ الأفائج مديث يحصم مممم كريل

انہوں نے جواب دیا:'' بچھے تمہیں ( روزانہ ) وعظ کرتے میں کوئی چیز مانع نہیں محر تمہارے لیے اکتابت کا سیب بننے کو نابسند کرنا ہوں۔ رسول اللہ چھے تین اس خیال سے کہ ہم اکتا نہ جا کمیں ،وعظ کے لیے دنوں میں حارے حالات کا خیال فرماتے تھے۔''

ا مام خطا بی دعمہ اللہ تعالیٰ شرح حدیث بی*ں تح دیکرتے* ہیں :

" أَلْمُوادُ أَنَّهُ كَانَ يُوَاعِي الْأُوفَاتَ فِي تَعْلِيْهِهِمْ وَوَعُظِهِمْ ، وَلاَ يَفُولُ بِالْعَهْدِ. "" وَلاَ يَغُولُ بِالْعَهْدِ. "" وَلاَ يَغُمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَل

علا مدلجين وحمدالله أنعالي رقم طراذ جير،:

\* ٱلْمَعْنَىٰ أَنَّهُ كَانَ يَنَقَقُدُ بِالْمَوْعِظَةِ فِي مَظَاتِ الْقَبُولِ ، وَلَا يَكُثُرُ عَلَيْنَا لِلْلًا فَسَأَمَّتُ

" معنی بیہ ہے کہ آنخفرے مظافقاً تھیجت کے لیے ایسے مواقع کی جنتی فرمائے ، جن میں آبوایت کی توقع ہوئی اور ہوری اکتاب کے فوف کے پیش نظرز باوہ وعظ تدفر ماتے ۔"

امام بخاری نے اپنی کماب میم بخاری میں اس حدیث کوتین مقامات پر درج ویش مخاوین کے ساتھ دوایت کیا ہے:

١- [بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ شَفْقَةً يَتَخَوُّلُهُمُ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ
 كَيّ لا يَنْفِرُوا إِ. ٢٠

لے مخول از : فتح الباری ۲۲۸،۱۹۱. د د میلیدید

<u>ک</u>ے شرح الطبی ۲۹۲*۷٪* 

مخ صحيح البخاري ، كتاب العلم ، ١٩٣١.

[ وتفدك ما تحد وعظ ونفيحت كرنا]

ر فقائن جروم الفرتعالي في حديث شريف كى شرع بيان كرت موسة توركياب

" وَقِيْهِ رِفَقُ النَّبِي عَلَىٰ اللّهِ بِأَصْحَابِهِ ، وَحُسَنُ الدُّوصُّلِ إِلَى الْعَلِيهِ بِهِ وَخُسَنُ الدُّوصُّلِ إِلَى الْعَلِيهِ بِهِ ، وَحُسَنُ الدُّوصُّلِ إِلَى الْعَلِيهِ بِهِ ، وَخُسَنُ الدُّولِيةِ الْعَلَيْمِ وَلاَ عَنْهُ بِيضَاطِ لاَ عَنْ ضَحْرِ وَلاَ مَلُل ، وَيُقَتَدى بِهِ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ التَّعْلِيمَ بِالتَّذَرِيَةِ أَخَفَّ مَلُل ، وَيُقَتَدى بِهِ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ التَّعْلِيمَ بِالتَّذَرِيَةِ أَخَفَ مَلُ مَنْ الْعَلِيمَ بِالْكَدُ وَالْمُعْالَبَةِ النَّهِ الْعَلَيْمِ الْمَاكِد وَالْمُعْلَمِينَ الْمَاكِمِ الْعَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

سولعض بالتين مخصوص طلبه كوبتلانا:

ارے بی کریم بیٹی تینے کا حوال طلبہ کو طحونا خاطر رکھنا اس بات سے بھی آشکارا

ركه صحيح البحارى كتاب العلم ١١٠١ ١٦٢.

ك المرجع السابق ، كتاب الدعوات، ٣٦٨ : ٣٦٨ -

🚅 فتع الباري ۲۱ ۳۲۸۱.

ہوتا ہے کہ آپ مطابق ہر بات ہر شاگر: سے بیان شقر ماتے۔ بلکہ بھش با تمی صرف مخصوص طلبكو بتلات - اس مقيقت كيشوابدين سه أيك حديث امام بخارى ادرامام مسلم دهمهما الفدتعا في نے معفرت انس بن ما لک بڑائنڈ سے دوایت کیا ہے کہ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَمُعَادُّ وَكُنَّ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحَلَّ،

فَالَ: "يَا مُغَادُ بُنَ حَبَلِ!".

فَالَ: " لَبُيْكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: ﴿ لَا اللَّهِ: اللَّهُ اللَّهُ وَسُعُدَبُكَ ".

فَالْوَرِ " يَامُعَادُوا ".

قَالَ: " لَيُبُلُنَ يَا رُسُولَ اللَّهِ! ﴿ فَيْنَا إِمْسُعُدَيْكَ (ثَلاثُمَا ". قَالَ : " مَا مِنْ أَحَدِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِنَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ وَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ". قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أَحْبِرُ بِهِ النَّاسَ ، فَيَسْتَبَشِرُ وَا؟ ". فَالَ: " إِذَا يُتَّكِلُوا ".

وَأَخْبَرُ بِهَا مُعَادٌّ وَتَطَلُّمُهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمُا. "4

" ب شَك [الك وفعه] معاد زاينًا تي النظيمة الله يجيم مواري يرتع. آب ﷺ' مَنْ مُنْ اللَّهُ عندالسينة المعاورين قبل مسترضى الله عندالسينة ' انبول نے عرض کیا '' میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں یا رسول اللہ منظ تھے۔ ادر میری ما ضری میں میری خوش تخق ہے۔ میری حاصری میں میری خوش بحتی ہے۔''

لم منفق عليه : صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب من عصُّ بالعلم فومًا دون قوم كراهية أن لا وفهموذه وقم الحديث ١٩٢٨ / ٢ ٢٩٩ ) وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان الباب الماليل هيي أن من مات على النوحيد دعمل المعنة قطعًا ، رقم المعديث ٥٦ (٢٦) ، ١ ، ٦١ ، ١١ ، ١١ وهويث كُلُّ البخاری کے ہیں۔

آپڪڪ نازيلا"اے سازيگوا"

انہوں نے عرض کیا: " میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں یا رسول القد مطاق آئے!" میری حاضری میں میری خوش بختی ہے میری حاضری میں میری خوش بختی ہے۔" (آپ بطائے آئے نے تین مرتبہ خاطب فرمایا اور حضرت معافر ڈوائٹڈ نے تین مرتبہ جواب ویا۔)

آ پ مِنْ َ قَالِمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَلَيْ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا كرسوا كو أن معبود تمين اور يقيينا تحر مِنْ َ اللهِ تعالىٰ كرسول بين اقراللهِ تعالى اس كور جنم كى آگريزم ام كرويتا ہے۔''

انہوں نے عرض کیا:'' یا رسول اللہ منطقیقیۃ ! کیا عل اس کی خبرلوگوں کو تہ دے دوں تا کہ وہ فوش ہو جا نمی؟''

آپ مطابق نے فرانیا:" تب تووہ مجروسا کر مینسیں گے۔"ماہ

ونہوں [معاد بڑھنڈ] نے [حدیث چھپانے کے ] گناہ سے ڈرتے ہوئے اس موت کے دفت اس کو بیان فرمزیل''

اس صدیت شریف سے بیات دانشج ہے کدآ تخضرت مِنْفِیَقِیْم نے معرَب معادَ بَنْاتُوّ کوالی بات بتلائی، جس کی دوسر ہے لوگوں کو شرد ہے کی انٹیں اجازت ندوی ساس ش کیا تھست تقی؟ انام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حدیث شریف سے عنوان میں اس کا جواب دسیتے ہوئے تحریر کیا ہے:

(بَابُ مَنَ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا هُوَنَ قَوْمٍ كَرَاهِبَةَ أَنَ لَا يَفْهَمُوا). الله "[اللهام عن باب كالم كا با تمن سب ك ترجم تنظ كانديشك ك

۔ سلم مینی برجازت می کرای برجروسرکر کے پینو جا کیں گے اور ٹیک انوال چیوڑو میں گے۔ سک صحبیح السناوی ، کتاب العلیو، و و ۲۲۰. وہیہ بعض او گوں کو بتلانا ۔ اور بعض کو شہتا گا ]'' علامہ مینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے:

" فِيْهِ أَنْهُ يَجِبُ أَنْ يُحَصَّ بِالْعِلْمِ فَوْمٌ فِيهِمُ الْطَبَطُ وَصِحَّةُ الْفَهُمِ ، وَلَا يَسَنَا فِلْهُ مِن الطَّلَةِ ، الْفَهُمِ ، وَلَا يَسَنَا فِلْهُ مِن الطَّلَيَةِ ، وَلَا يَسَنَا فِلْهُ مِن الطَّلَيَةِ ، وَلَا يَكُالَ لِتَقُصِيرُ فَهُمِهِ. "له "أس [حديث عليه الترُخُص ، وَالإ تَكَالَ لِتَقُصِيرُ فَهُمِهِ. "له "أس [حديث عليه الترفوري م كما المُن ضائر دول صحح فيم والول عَلى كوعم من لي خصوص كيا جائے ۔ ؟ الل خاگر دول مرضي والول اور افي كم فهى كى بنائه مرضي والول اور افي كم فهى كى بنائه مرضي المول اور افي كم فهى كى بنائه مروم المول اور افي كم فهى كى بنائه مروم الرفي والول كرو دولول ها من المن منائل بيان مذكه جا كي ."

#### حديث شريف مين ديگر فوا كد:

اس مدیث شریف میں موجود دیگر متعدد فوائد میں ہے تین درج ذیل ہیں: ایک آئخضرت میشکھنٹے کاراستے میں تعلیم دیتا۔

﴿ این شاگر دکواس کے نام کے ساتھ مخاطب کرنا۔

### ۳ ـ گوناگون وصيتين:

جارے نی کریم منطقی آج کے طلبہ کے حالات کویٹی نظر رکھنے کے دل کل میں ہے ایک بات میہ ہے کہ آپ کی وصیتوں اور نصحتوں میں گلبائے رنگ رنگ کی طرح تنوع پایا جا ؟ ہے مختلف نشخاص کو پند ونصیحت فر ماتے ہوئے آپ منظم آج ان کی استعداد اور صلاحت کو

الے عمدہ القاري ٢ د ٨ ٠ ٢.

الم الله بارے شرحتیل کراہ مذا کے متحات ۱۱۸ دیں۔ برطاحتہ ہو۔

ملحوظ رکھتے اور ہر مخص کوای بات کی تھیجے خرماتے ، جواس کے لیے سفیدترین ، وقی۔ اس بات کی ایک دلیل وہ حدیث ہے جس کوامام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہر میرہ وُٹائٹنز سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا :

المُراتبول فَ فَرَدَى الرَّالِ الرَّالِ المَالِ المُراتِ وَالْحَرِ اللَّهِ وَمَرْرِكُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

رأة صحيح البخاري وكتاب التهجد وبنب صلاة الضحي في الحضر و رقم الحديث ٢٠١١٧٨. ٥٠٠ .

شِغَارِ النَّعَبُّدِ بِأَقَلِ مَا يُمَكِنُ مِنْهُ ، لِفَلَا يَلْقَوْمَ كُنَّ مَا يُؤْمَرُ بِهِ ، وَقَدَ يَكُونُ عَلَيْهِ لَالِكَ مَشَفَّةً ، وَلَوْ أَوْضَاهُ بِأَكْثَرَ لَالْتَرَمَ ذَلِكَ ، وَوَاطَبَ عَلَيْهِ كَمَا الْقَرَمَ بِهِذِهِ الْوَصِيَّةِ.

فَيْنَ لَهُ عَنْهِ السَّلاَمُ بِعَلَكَ الْوَصِيَّةِ أَيْ حِنْسِ مِنَ الْأَعْمَالِ هُوَ أَفْرَبِ فِي حَفِّهِ ، وَتَركه يَهُعَلُ بِحَسْبِ هِشَّتِهِ وَمَقَدُرَتِهِ ، هُوَ أَفْرَبِ فِي حَفِّهِ ، وَتَركه يَهُعَلُ بِحَسْبِ هِشَّتِهِ وَمَقَدُرَتِهِ ، لاَنَّهُ حَدَّلَهُ الطُرُف الْوَاحِدُ الَّذِي هُوَ الْأَقُلُ ، وَسَكَتَ عَنَ الاَخْوِ اللَّهُ الل

آ تخفرت منظیمی برخص کواس کے حسب حال ایک بات کی دمیت فرمات ، جس کا تحفیل ہے حال کے طور پر فرمات ، جس کا تحفیل کے حالت سے معالی و بریرہ وزائد کا ایک علاوہ ایک اور مخفی نے وصیت کی درخواست کی ، تواس کو الدین کے ماتھو حسن سٹوک ایک ومیت فرما کی ارتبا اور مخفی کی فرمائش وصیت پرفرمایی و درخواس کی مماز ایک فراز میں امید مشتم پر معوادر جو بچھ لوگوں کے باتھوں میں ہے اس کے بارے ہی امید شتم

سکرد و ] اورعبداللہ بن عمر بڑائیا کے متعلق فرمایا: [ دو اچھا آ وی ہے! اگر وہ رات کو تیام کرے یا اور ای طرح لوگوں کو ان کے حال ہے کے مطابق دسیتیں فرما کیں ۔ ]

آ مخضرت منظیمینی نے ابو ہر رہ اٹائٹر کو ضوصی طور پر بین وصیت قرمائی
کیونکدان کے حالات ای کا تقاضا کرتے ہتے۔ وہ سب بچر چھوڑ چھاڑ کر
عبادت کے لیے وقت ہو چھے تھے۔ آپ منظیمینی نے انہیں جن باتوں کی
وصیت قرمائی ، وہ ہمیشہ سے عبادت گزادوں کا امتیازی نشان رہی ہیں۔
آپ منظیمینی نے انہیں اس سلسلے عمل مکنہ حد تک قبیل ترین چیزوں کی
وصیت فرمائی ، کیونکد آگر آپ اس سے زیادہ کی ہمی وصیت قرماتے ، تو وہ
اس سے چسٹ جاتے اور ویسے بی ایس پر بداوت کرتے ، جیسی کے انہوں نے
اس وصیت رکی اور اس طرح شاہدائیں مشخص ہیں آئی۔
اس وصیت رکی اور اس طرح شاہدائیں مشخص ہیں آئی۔

آ تخضرت میں تھیں آئے اس وحیت کے ذریعے انہیں بچوا پسے اندال برائے دیے ، جوان کے لیے مناسب ترین تھے اور باتی کا معاملہ ان پر چھوڑا دیا ،

کہ دہ بقذر ہمت جتے جا ہیں کریں ۔ ان اعمال کی ادنی حد مقرر قر ، اد کی اور اور اور اور ان حد سے خاموتی اختیار فر مائی ۔ بات بہ ہے کہ ٹیکی کے اعمال بین لوگ برا پر تہیں ہوئے ۔ بعض کے لیے عما دت کی فرض سے انقطاع بہترین ہوتا برا پر تہیں ہوئے ۔ بعض کے لیے عمار دور وہ سے انقطاع بہترین ہوتا ہے اور بعض کے لیے سفر ہوا کے لیے سفر و جہاد بہترین ہے ۔ اس سلسلے میں تنہا انمال کی نشیات کو تہیں دیکھا جاتا ،

و جہاد بہترین ہے ۔ اس سلسلے میں تنہا انمال کی نشیات کو تہیں دیکھا جاتا ،

بلد کرنے والے محفق کو بھی بیش نظر رکھا جاتا ہے ۔ آ محفر سے مشکر تی تھے ، بلکہ برخص کو اس کی لوگوں کو ایک کی بات کی وحیت نبیس فرمایا کرتے تھے ، بلکہ برخص کو اس کی

#### (3(m)2)4**4(6#3)4)**4(F-2/16/11)2)

استعداد كے مطابق وميت قرباتے تھے۔

### ۵\_تعلیم میں تنوع:

بی کرئم میں آئی کی خدمت میں دفود حاضر ہوتے رہے تھے۔ تعلیم دیتے وقت آپ میٹھائیڈ ان کے حالات اور مروریات کو ٹونلے خاطر رکھتے۔ سرت طیبہ سے متعدد شواہراس حقیقت کوداشتے کرتے ہیں۔ایسے ہی شواہر میں سے دوورج زیل ہیں:

ا: المخضرت يشيكا كي خدمت بن دلد عبدالقيس حاضر بوارتو معترت ابن عباس والتي

کی روانت کے مطابق آب م<u>صرّعًا کی</u> نے ان سے قربایا: روز مراق مراز میں میں میں اور

"وَأَنُ ثُوَدُّوُا إِلَيَّ يُحمسَ مَا غَيِمْنُهُ." 4

المتهبي جونتيمت ماصل موراس كابانجوال حصه جيجه اداكرنال"

ب: معرت يريرين مبدالله بناتذ آب مفيح في خدمت من حاضر بوع ، توآب

نے ان سے جوعبد لیا، وہ خود جرم زائٹیز کے الفاظ میں یوں تعا:

" بَا يَمُتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِبْنَاءِ الزُّكَاةِ. وَالنُّصُحِ لِكُلّ مُسْلِمٍ." \*\*

'' میں نے رسول انڈ منطقیّق کی نماز قائم کرنے مزکا ۃاوا کرنے اور ہر مسلمان کی خیرخوای کرنے پر بیعت کی ۔''

صدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ این مجروحه اللہ تعالی رقم طراز ہیں:

" وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْلَ مَا بَشْتَرِطُ بَعْدَ التَّوْجِيْدِ إِقَامَةَ الصَّلَّاةِ لِأَنْهَا وَأَسُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَيَّةِ ، ثُمَّ أَدَاءَ الزَّكَاةِ لِأَنْهَا الصَّلَّاةِ لِأَنْهَا

لى مسحيح البحدري ، كتاب مواقبت الصلاة ، ياب ﴿ مُتَبَيِّنَ إِلَّهِ وَاتَّقُوهُ وَالْبُنْهُوا الضَّلاة وَالْأَ تَكُونُوا مِنَ النَّمَالُورِ كِينَ إِنَّ مَا وَمِن وَتَمَ الْحَدَيثِ ٢٠٥٣. لا ٧٠.

كم المرجع السايل وباب المبعة على إقام المالاة ، وقع العديث ٢٠٥٠ م. ٧.

رَأْسُ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ ، ثُمَّ يُعْلِمُ كُلِّ قَوْمٍ مَا حَاجَتُهُمْ إِلَيْهِ أَمْشُ ، فَبَايَعُ جَرِيُرًا وَ لَيْنَاتُهُ عَلَى النَّصِيَحَةِ الْأَنَّةُ كَانَ سَيِّدَ قَوْمِهِ ، فَأَرْضَدَهُ إِلَى تَعْلِيمِهِمُ بِأَمْرِهِ بِالنَّصِيَحَةِ لَهُمُ ، وَبَايَعُ وَفُلَا عَبُدِ الْقَيْسِ عَلَى أَدَاءِ اللَّحُمُسِ الْأَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ مُحَارَبَةٍ مَعَ مَنْ يَلِيْهِمُ مِنْ كُفَّارِ مُفَوَ. " لَهُ

" نی یطیقی تو حدید کے بعد نماز قائم کرنے کی شرط تفہراتے ، کونکدوہ بدنی عبادات کی اصاب عبد است کی تعلیم و بے ، جس کی انہیں شدید ضرورت ہوتی آپ یطیقی آپ یطیقی آپ یطیقی آپ یطیقی نے اور خواتی کی تبعث کی ، کونکدوہ اپنی قوم کے سروار تھے ، آپ یطیقی نے ان کی خیر خواتی کا تکم و کے وقد و اپنی قوم کے سروار تھے ، آپ یطیقی نے ان کی خیر خواتی کا تکم و کے وقد دلائی اور آپ یطیقی است کی خرف توجد دلائی اور آپ یطیقی است کی دو دف میدالیس سے نہمت کے یا نج میں حصر کی ادا تیگی کی بیعث کی ، کیا تکھ دہ اسے براوی و الے کا فرقبیلہ بو معرف دہ است کی کی بیعث کی ،

#### ٢\_معامله مين تنوع:

آ تخفرت مِنْ يَقِيَّةً محابر كرام كرساته معالمه قرمات بوئ ان كرحالات كو بيش تظرر كية شخصة و ثبق الى سداس حقيقت كى وضاحت كى فرض سے دووا تعات بيش كيم جارب ين :

ار عديث السي ذالته:

المام بخارى اورامام سلم حميما الله تعالى في حضرت انس بن ما لك بخانلا مت دوايت نقل كي ب ك.

مله فتح آنباري ۲ و ۷ و

" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتِيَ بِلَسِ قَدَ شِيْبَ بِمَاءٍ ، وَعَنْ يَمِيُهِ أَعْرَابِيُّ وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُوبُكُم فَيُكُ ، فَشَرِبَ ثُمُّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيُّ ، وَقَالَ: " الْآيَمَنَ فَالْآيُمَنَ ". \*\*

"رمول الله عظائمة كى خدمت من بإلى ملا ودوه بيش كيا حميا اور [اس وقت ] آپ كى دائيس جانب ايك بروادر بائيس جانب ايو بكر رؤات تقيه آپ يشكن نائي كر ( باقى ) بردكود به ديا اور ادشاد فر مايا: " دائيس طرف سه يس دائيس طرف به "

#### ب رحديث مل ين معرفي هذا

" أَنَّ وَشُولَ اللَّهِ ﷺ أَتِيَ بِغَرَابٍ فَغَرِبَ مِنَهُ \_ وَعَنَ يَبِيُهِ غُلَامٌ ، وَعَنَ بَسَارِهِ الْأَشْيَاعُ \_ فَقَالَ لِلْفُلَامِ: " أَتَأْذَنُ لِيُ أَنْ أَعْطِىَ هُولَاءٍ؟ ".

فَقَالَ الْغُلَامُ: " وَاللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَا أُؤثِرُ بِنَصِيْبِيَ مِنَكَ أَحَدًا".

فَالَ: " فَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِنْفَهَ فِي يَدِهِ ". عَ "رسول الله عِنْفَقِ كَلْ خدمت عِن أيك شروب عِنْ كيا كيا، آب عِنْفَقَ اللهِ عَنْفَقَ اللهِ عِنْفَا مَا اللهِ عَن في الله عِيا اور [اس وقت ] آب كي واكس جانب آيك لاكا جيمًا مواقعا

ل منفق عليه: صحيح البخاري و كتاب الأشرية ، يغم الأيس فالأيس في الشرب ، وقام المعديث. ١٩٦١ - ١٠ ، ١٩٨١ و وصحيح صلم ، كتاب الأشرية ، يق استحياب إدرة الماء واللس و نحوهما عن يعين المبتدئ وقم الحديث ١٩٤ ( ١٩٧٠ - ١٥٤ / ١٩٤١ - ١٩٨ القائل عديث ألا أثارك كريس.

كل منفق هايه: المحبح البحاري اكتاب الأشرية الهب على يستأدن الرجل من عن يسينه في الشرب لمحلق الرجل من عن يسينه في الشرب لمحطى الأكبر؟ او نم الحديث ١٤٦ - ١٥٠ ؛ والمحيح مسلم اكتاب الأشرية البارد استحباب إدارة العالم واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ، رقم الحديث الأشرية المحديث المحد

ادر بائیں جانب ہوی عمر کے لوگ تھے۔ آپ بھٹے تھٹا نے لاکے سے قرمایا: '' کیاتم بھے ان کوآپہلے اوسینے کی اجازت وسیتے ہو؟'' لا کے نے عرض کیا:'' اللہ تعالٰی کی تتم ایا رسول اللہ بھٹے تھٹا آپ کے باتی میں سے ملنے والے حصہ کے معالمہ عمل کمی کو بھی عمل اسینے آپ پر ترقیح نہیں دول گا۔''

راوی نے بیان کیا:'' رسول اللہ مطابقاتی نے اس ایسی مشروب سے برتن ] کواس کے ہاتھ میں دے دیا۔''

"وَإِنَّمَا اسْتَأَدَّقَ النَّبِيُّ خِلِئَةً الْغَلَامُ ، وَلَمْ يَسُنَأُونِ الْأَعْرَابِيُّ كَمَا فِي الْحَدِيْتِ الْآصَرِ ، وَبَدَأَ بِهِ قَبْلِ أَبِيَّ بَكُرٍ فَقَائِلَةً لِمَا عَلِمَ

ركية لما حقد والرياض الصاليعين ص: ٣٦٩.

النّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ مِن حَالِ الْغُلَامِ أَنَّ ذَلِكَ الْإَسْتِئْذَانَ لَا يُعَجِلُهُ وَلَا يُنْقِرُهُ يُتَفِّرُهُ لِرِيّاضَتِهِ \* وَحُسُنِ خُلُقِهِ \* وَلِنْيهِ بِخَلَافِ الْأَعْرَابِيِّ ! فَإِنَّ النُّعُمَّاءَ وَالنّفُرَةَ غَالِيّةٌ عَلَى الْأَعْرَابِ \* فَخَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَصْدُرَ مِنْهُ سُوءُ أَدْب. وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ " \* فَخَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَصْدُرَ مِنْهُ سُوءُ أَدْب. وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ " \*

" نی مضطر آنے نے اور سے سام زے طلب کیا وردو مری مدیث کے مطابق آب مضطر آنے ہے۔ ام زے طلب کیا وردو مری مدیث کے مطابق آب مشطر آنے ہے۔ ام زے دائی ، بلک الدیکر وَاللہ سے کہا ہی اس کو [ دود ہے ] دے ویا۔ آب مشطر آئی ہے ہی اس لیے کیا کہ آب کو علم تھا کہ الزکا اجازت طلب کرنے کی وجہ سے نہ تو خوالت کا شکار اور گا اور نہ تی وہ اپنے اعلی اختاق آل اور زم خوتی کی بنا پر تمنز ہوگا۔ جہاں تک بدو کا تعلق تھا ہی اس میں در شکی اور نفر سے معاصر کا غلب ہوتا ہے ، اس لیے آپ کو خدشہوا کہ کہیں [ طلب اجازت ہر ] اس سے بداد نبی کی بات مرز دند ہوجائے۔ کہیں [ طلب اجازت ہر ] اس سے بداد نبی کی بات مرز دند ہوجائے۔ واللہ تعانی علیہ "

### 2\_سائلین کے اختلاف احوال کی بنا پرفتوی میں اختلاف:

ہمارے ہی کرم منظ مُقِیّن نوئی دیتے وقت سوال کرنے والوں کے مالات کو ہی نظر مرکعت اور بسااوقات سائلین کے عالات میں اختلاف کی وجہ سے ایک ہی ہتم کے مسئلہ میں جدا جدائنزی دیتے تھے۔اس بات کے شواہد میں سے ایک وہ حدیث ہے، جس کوامام بخاری رحمہ النّد قعالی نے معفرت براء بن عازب بڑا جاسے دوایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا:

"خَطَبْنَا النَّبِيُّ فِلْمُلِلِّةَ يَوْمُ الْأَضُّحٰى يَعَدُ الصَّلَاةِ فَقَالَ: " مَنُ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكُنَا فَقَدُ أَصَابَ النَّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ فَبَلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلاَ نُسُكَ لَهُ ".

مل المقيم ( ١ ٢٩٦ ) تيز للاظهار: شرح التروي ١٦ / ٢ - ٢ - ٢ / ٢ وشرح الطبي ١٠٠٠ . - ٢٨٨ ) وقتح الباري - ٨٦ / ٨٦ / ١ ومرقاة المقابيح ٨١ / ١ - ١ - ١ - ١ .

فَقَالَ أَبُو بَرُدَةً بُنُ بَيَارٍ حَالُ الْبَرَاءِ فَقَائِظًا: " يَا رَسُولُ اللَّهِ الْمِلَّاقِ فَإِنِّي نَسَكُتُ شَائِي قَبُلَ الصَّلَاةِ ، وَعَرَفُتُ أَنَّ الْبَوْمَ يَوْمُ أَكُلِ وُشُرُبٍ ، وَأَحْبَبُتُ أَنْ تَكُونَ شَائِي أَوْلَ مَا يُذْبَعُ فِي بَيْتِي ، فَذَبَحْتُ شَائِي وَتَغَدَّيْتُ فَبُلَ أَنْ آئِي الصَّلَاةً ".

قَالَ: " شَاتُكُ شَاةُ لَحُم ".

قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذُعَةً هِيَ أَحُبُّ إِلَىّٰ مِنْ شَاتَيْنِ أَفْتُحُزِي عَنِينٌ ؟ ".

هَالَ : " نَعَمُ ، وَلَنْ تَحَرِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعُذَكَ " ـ ا

" نی مطاقی نے میدالائی کی نماز کے بعد ہمیں خلبہ دیتے ہوئے ارشاد قر مایا: "جس نے ہمارے میسی نماز پڑمی ادر ممارے میسی قر بانی دی ، تواس کی قربانی درست ہوگی اور جس نے نماز سے پہلے قربانی دی ، پس وہ نماز سے پہلے تی ہے، [مقیقت میں ]اس کی کوئی قربانی نمیں \_"

برا و کے مامول ابو بردہ بن نیار بڑاتھ نے عرض کیا: 'یا رسول اللہ بیٹے ہیں آبا ہے۔ خک میں نے اپٹی بحری کی قربانی نماز سے پہلے و ک لی ہے، میں جات تا تا کہ آج کھانے ہیئے کا دن ہے اور میں نے پہند کیا کرمیری بحری میرے گھر کا اولین فریجہ ہے ، ای بنا پر میں نے اپٹی بحری فرخ کردی اور نماز کے لیے آئے ہے کہلے میں نے اس کا گوشت کھا مجی لیا۔''

آب مظائلاً نے فرایا: "تمہاری بحری قو موشت کی بحری ہے دیعنی اس کا محرشت کھانے کی فرض سے اس کوؤن کیا گیا۔ ا"

انهول في موض كيا:" يادمول الله ميني الماد عن باس ايك مال كا بكرى

سك صحيح المتعاري ، كتاب الجلين مهاب الأكل يوم المتحر ، وقع المحليث ٩٥٥ ، ٢ / ٤٤٧ ـ ٤٤٨ .

کا پیرہاوروہ محصدو بکریوں سے زیادہ عزیز ہے، کیائی سے میری قربانی موجائے گی ؟''

آ ب مظیم نے فرمایا اور تمہارے بعد کی اور سے ایعن اس عمر کے کری کے سنتے کی قربانی کا فی ندہوگی۔''

جیسا کر معلوم ہے کہ بحری کے ایک منال کے بچہ کی قربانی ورست نیم ۔ بعض مالات میں بھیٹر کے ایک سال کے بچہ کی قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ براء بڑھٹنز کے ماموں ابو بردہ زیجی سے محصوص حالات کے بیش نظر آ تخضرت میں ہیں آئے ہے عام معمول ہے بہت کر آئیں ایک سال کے بحری کے بچہ کی قربانی کی اجازت دی ورساتھ می بیسی فر مایا: "وَ لَنْ تَدَخِزِیَ عَنْ أَحَدِ بَعُدَالَ مَا مَارِ مَارے بعد کمی اور کے لیے بیر آ ایک سالہ بحری کا بیر آ کے بیارے بعد کمی اور کے لیے بیر آ ایک سالہ بحری کا بیر آ کے اللہ بیر آ ایک سالہ بحری کا بیر آ کے اللہ بیرے کا ایک سالہ بحری کا بیر آ کے اللہ بیرے کا بیرے اللہ سالہ بحری کا بیر آ کے اللہ بیرے کا بیرے کا بیرے کا بیرے کی بیرے کی ایک سالہ بحری کا بیرے کا بیرے کی اللہ بیرے کی بیرے کی اللہ بیرے کی ب

علامر نيني رحمه الله تعالى في شرح حديث من تحرير كياب:

" (بَعَدَكَ): أَيَ غَيْرَكَ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُدُّ فِي تَصْحِيُّةِ الْمَعْزِ مِنَ النَّنِيِّ ، وَهَذَا مِنْ خَصَائِصٍ أَبِي بُرُدَةً ﷺ كُمَا أَنَّ قِيّامُ شَهَادَةِ خُزِيْمَةً فَتَقَاشُ مَقَامٌ شَهَادَتَيْنِ مِنَ خَصَائِصِ خُزَيْمَةُ فَقَائِقُ، وَمِثْلُةً كَبُيْرٌ "كَ

" (بغذك المحين تمبار عدوا مياس ما بركرتر بانى كے ليے بحرى كا دووانت والا بونا ضرورى ب اور يہ إلى بحرى كا دووانت والا بونا ضرورى ب اور يہ إلى بحق بحرى كرى كے ايك سالد بجد كى قربانى كى الجاذت ابورده فائد كى خصوصيات من سے ب جيسا كرنزير فائد كى حواص كادوكوا بون كے خصائص من سے ب اوراس كى بہت مثاليس ميں ۔ "

ل معدة القاري: ١٢٧٨/ تيز لاخليو: المرجع السابق ٢٧٧٧.

طاقة ابن تجررهم الشرتعالى في المستفيني أمارة الصِدق تحكم بركياب: إِنَّ الْمُفَيْنِي إِذَا ظَهِرَتَ لَهُ مِنَ الْمُسْتَفَيِّي أَمَارَةُ الصِدْقِ كَانَ لَهُ أَنَّ لَهُ أَنَّ لَكُ يُسَهِّلَ عَلَيْهِ ، حَتَى لُواسُتَفَتَاهُ النَّانِ فِي فَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ ، حَازَ أَنَّ يُعْتِي كُلًا مِنْهُمَا بِمَا يُنَاسِبُ حَالَةً . له

جب مفتی سے لیے فتو کی طنب کرنے والے کی تھا لیا کی ملامت مُلا ہم ہو ہتو وہ اس سے لیے آسانی سرسکتا ہے جتی کو اگر ایک ہی شم سے معاملہ سے ہارے میں دو اشخاص سوال کریں ، تو مفتی ہم ایک کو اس سے مناسب حالی فتو گ اوے سکتا ہے۔

يمثنب.

یکوروبالاسات پہلوؤی کے علاوہ بھی متعدد گوشوں سے ٹی کریم مطاقبیق کا طلبہ کے مالات کو پیش نظرر کھنا گا بات ہے۔ داتم السفور نے تو بیش اللی سے اپنی کماب الاس صعات الداعیة : مو دعاة أحوال المعاطين في ضوء الكتاب والسنة و سير الصالحين الله ميں سے اس (۸۰) شواع کے ساتھواس بات كودائ كرتے ميں كوشش كى ہے۔ كي كوشش كى ہے۔

تفسیلی سعلوبات کی خواہش رکھنے والے قار تھیں کوشا بدائ کتاب میں توفیقِ الکھا ے اپنامقصودش جائے۔



ل لما مقاه: فلم البازي ٢ / ٤٤٨.

# (42)

## لائق شاگردوں کی عزے افزائی

ہمارے تی کریم مضی آج اسپ طلبہ کی اچھی باتوں اور عمدہ کا موں کی ان کے سامنے تحریف فر مانے اور ان کی عزت افزائی فرمائے ۔ توفیق المجی سے استاذ کا ای طرزعل شریف فرمائے ۔ توفیق المجی سے استاذ کا این طرزعل شرائح دوجہد شاگر دول کے علم وعمل علی دسور تی ہوا کرنے اور ان عمل اضافہ کے لیے مرقو ثرجدہ جہد کرنے کا سبب بترائے ۔ قریل عمل توفیق المجی سے سرت طیبہ سے اس کے متعلق چندا کیک شواعیفیش کے حارب ہیں:

الله بن كعب فالقير كعلم كي مبارك باد:

المام سلم حمانة بقائل نے حفرمت الجائن کھی بھٹھ سے دوایت فقل کے ہے کہ نہوں نے بیان کیا: " فحال رَسُولُ اللّٰہِ ﷺ: " یَا آبَا الْعَنْفِوِا الْمَدُورِي أَيَّ آبَةٍ مِنَ کِتَابِ اللّٰہِ مَعَكَ أَعْظَرُ؟ "

قَالَ: قُلْتُ: " اَللَّهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ ".

عَالَ: " يَا أَبَا الْمُنْذِرِ إِ أَتَدُرِيَ أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟".

فَالَ : قَنْتُ: " ﴿ اللَّهُ لَا إِنْهَ إِلَّا لَهُوَ الْحَيُّ الْفَيُّورُمُ ﴾: ".

غَالَ:" فَضَرَبُ فِي صَلَدِي ، وَقَالَ:" وَاللَّهِ اليَّهَبَكَ العِلَّمُ ٱبَالَمُنَذِرِ؟".له

'' رسول الله مطاقیق نے دریافت قربانی'' سے ابوالمند را کیا تھیں معلوم ہے کہ کما ب اللہ کی کون کی آ یت سب سے زیادہ تنظمت والی تباد سے پاس موجود ہے''

ران صحيح مسم ه كتاب صلاة المسافرين وتصرها «باب فشل موارة الكهف و آية الكرسي» - رقم الحادث ١٣٨٩ (- ١٨) ١٨٠١ (٥٠٠)

انہوں نے بیان کیا: میں نے عرض کیا:" انشانعالی اور ان کے رسول مطابقاتی نریارہ جانبے میں ۔"

آب مِشْعَقِع ہے [ دوبارہ ] ہو چھا: ''اے ابوالمند را تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب ہے زیادہ عظمت والی آئیت کون کا ہے؟''

انہوں نے بیان کیا:'' میں نے عرض کیا: '' (اَللَّهُ کَلَا بِلَٰہُ اِلَّهِ اِلَّهِ اِلَّهِ اللَّهِ عُوّ الْحَتَّى الْقَلْمُومُ.)''

انہوں نے میان کیا:'' آپ مطاقاتا نے میرے سینے میں ضرب لگائی اور فرمایا:'' اللہ تعالیٰ کی متم الیوالمیز را تخفیظم مبارک ہوا''

اس حدیث شریف سے بہ بات واقع ہے کہ جب حضرت ابی بن کعب ڈیٹوز نے درست جواب دیا متو نبی کریم <u>مشک</u>ر کیا ہے ان کی ہاس انفاظ عزت افزائی فر مائی ( انشانعا کی کی تھم اابوالمونذ را کتجے علم مبادک ہو۔ <sub>آ</sub>

على طبي رحما للمتحال كريان كرمطال : (يَنْهُ بِنَكَ الْعِلْمُ السَّمَا لَهُ مَا الْعِلْمُ السَّمَا اللَّهِ مِن "لِيَكُنِ الْعِلْمُ هَنِيْنًا لَكَ ، هذَا دُعَاءً لَهُ بِتَبَسِيْرِ الْعِلْمِ لَهُ ، وَرُسُوجِهِ فِيْهِ ، وَإِخْبَارٌ بِالنَّهُ عَالِمٌ. "ا"

'' تجقیة علم مبارک ہو۔ بیان کے لیے حصول علم ادراس میں رسوخ پانے جس آسانیا کی وعاہداوراس میں ان کےصاحب علم ہونے کی خبر ایجی آ ہے۔''

اتہوں نے رہمی تحریر کیا ہے:

"ظَاهِرُهُ أَمَرٌ لِلْعِلْمِ بِأَنْ يَكُونَ هَنِيْهَا لَهُ ، وَمَعَنَاهُ اللَّعَاءُ، وَحَقِيُقَتُهُ إِخْبَارٌ عَلَى سَبِيْلِ الْكِنَايَةِ بِأَنَّهُ رَاسِخٌ فِي الْعِلْمِ وَمَحِيدٌ فِيُهِ."\*\*

رقي المذاخلة والشاع التطبيق ١٦٤٤٠ . ﴿ مِنْ المسروم الساوي ١٦٤٤٠.

#### <\*\(\mathreal{Fig:}\delta\frac{\partial \text{\partial \text{\part

" خاہر کا طور پر قوطم کے لیے تھم ہے کدوہ انہیں مبادک ہوا ور تعدود ان کے لیے دعا ہے اور حقیقت ہیں آئی تحضرت مطابق کی جانب سے ان کے بارے شن علم میں رائح اور ماہر دونے کی اشارہ تجربے۔"

المام فودی رحمدالله تعالی نے حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے:

"وَفِيهُ نَبْحِيلُ الْعَالِمِ مُفَضَلاَهُ أَصَحَابِهِ ، وَنَكْنِيتُهُمْ ، وَحَوَازُ مَلْحَ نَبُهِ مَصَلَحَةً ، وَلَمْ يَحَفَ عَلَيْهِ إِعْجَابٌ وَنَحْوَهِ إِذَا كَانَ فِيهِ مَصَلَحَةً ، وَلَمْ يَحَفَ عَلَيْهِ إِعْجَابٌ وَنَحْوَهِ لِكُمَالِ فَفْسِهِ ، وَرُسُونِيهِ فِي النَّقُوى. " فَعَلَيْهِ إِعْجَابٌ وَنَحْوَهِ لِكُمَالِ فَفْسِهِ ، وَرُسُونِيهِ فِي النَّقُوى. " فَاللَّهِ إِعْمَالِ فَفْسِهِ ، وَرُسُونِيهِ فِي النَّقُوى. " فَاللَّهِ إِمَالَهُ إِلَى اللَّهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ ال

#### حديث شريف مين ديگر تواند:

حدیث شریف میں موجود و گیر فوائد میں ہے دورون وَیل میں: مرتب میں میں میں ا

﴿ اَنْحَسَرت عِنْعَ کَالِمَی مسَلّہ کے بارے میں شاگرہ سے استضار کرنارے اور سلیا جو روز میلی ہے روز اللہ ان کے روز

اس سلسلے میں علامہ بھی دحمہ اللہ تقال نے تحریر کیا ہے:

إِنَّ سُؤَانَ الرَّسُولِ ﴿ لَهُ أَنَّهُ مِنَ الصَّحَابِيِّ فِي بَابِ الْعِلْمِ إِنَّا أَنُ يَكُونَ لِلْحَبِّ عَلَى الْإِسْنِمَاعِ نِمَا يُرِيَدُ أَنُ يُلَقِي عَلَيْهِ ، أو لِلْكُشْفِ عَنْ مِفْدَارِ فَهُمِهِ وَمَبْلَغُ عِلْمِهِ. \*

سليمشرح الووي 1777 وتتزلة على الشرح التنبي 1789 .

سكه الهذب عن تعليم كماب عن اسكم فات ١٢٢ م ما وها وها مور

کے ملاحقہ: شرح انطیبی ۱۹۲۳ م

علم کے بارے میں رسول اللہ منطقیق کاسحانی سے استنسار یا تو بتا الی جائے وال بات کی طرف بحر بور توجہ کی ترغیب وسینے کی خاطر تھا میا ان کے مقد ار فہم اور ملغ علم کو جاتجنے کی ترض سے تھا۔

﴿ اللهُ وَكُورِت مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ مِنْ مَرْبِ لِكَاناً عِلَى بارے مِن الماعلى الله الله الله اللهُ وَيُ رِمْرِ اللَّهُ تِعَالَى نِهِ تَحْرِيمِ إِلَيْهِ بِ:

" (فَضَرَبَ) أَي: النَّبِيُّ طَلِيَّاتَكَا (فِيُ صَدُرِي) أَي: مُحَدَّةً. "عَهُ " العِنْ أِي شِيَّاتِيْ فِي عِيرِ سِينِ عِن الراومِينَ ضرب لَكَالَ."

### ٣ ـ ابدموي بناطيط كي عمده تلاوت كي تعريف:

المام بخاری اورا مامسلم رحمها الله تعالی في حضرت ابوموی بنات سروايت تقل کی اين مرايا:

" قَالَ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي مُوسَى: "لُو رَأَيْنَيُ وَأَنَا أَسْتَمِعُ يَقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَا لَقَدُ أُوْرِئِتَ مِزْمَارًا مِنْ مَوَامِيرِ آلِ ذَاؤَةِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ."\*

" اگرتم بھیے د کیمنے کہ بل گزشتہ شب تمہاری قراءت توجہ سے من رہا تھا۔ متبیری تو آل داود غایمز وال بہترین آ واز دی گئی۔"

شرح هديث مين الأمنووي رحمه الثدتعالي رقم طراز بين:

" قَالَ الْعُلَمَاءُ: " ٱلْمُوَادُ بِالْعِزُمَارِ هُنَا الصُّوتُ الْحَسَنُ ، وَأَصُلُ

رایه این بازی هم تغییل کمان عداری مقان ۱۳۳۱ ۱۳۳۱ میرانا حقد اور. می موان استان با و ۱۹۲۹

مرة المستحدين و به المحاري ، كتاب فصائل القرآل ، ياب حسن الصوت بالقرادة للقرآن ، وقم الحديث (١٠٤ م ٢ / ٢ ٩ ) و در مرح مسلم ، كتاب عبلاة المسافرين وقصوها ، باب المتحاب تحسين الصوت بالقرآل ، وقم الحديث ٢٣٦ (٢٩٣م) ، ١ / ٥ (١٥ ) القائر دريث المحاسم كرار مد الزّمرِ الْغِنَاءُ ، وَآل دَاودَ هُوَ دَاودُ نَفْسُهُ ، وَآلُ فُلان فَدُ يُطْلَقُ عَلَى نَفْسِهُ ، وَآلُ فُلان فَدُ يُطْلَقُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَكَانُ دَاودُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَسَنَ الصَّوْتِ حِدًّا. "له " طاء في بيان كياب: "مَرْ الْ "سيم المؤيسورت، آواز به اول الْرَرِ" إمل عن كان يَك كيم من اور آل واود سيخود وادو تَلِي المراد بيل به اور وادوعليه فلان ] كي الفاظ فودائ فنس كي في استعال كي جات بين اور وادوعليه الملام بهت بي قرب مورت، واذرال تحد"

اس حدیث شریف کے مطابق آنخضرت مطابق نے عشرت ابوموی بڑگٹ کی خوبصورت آ دازیس تلاوت قرآن کریم کی تعریف فرما کران کی عزت افزال کی۔

٣ \_ ابن مسعود و الله كي خوب صورت تلاوت كي تعريف

توفق المي ساس سلط من دوسدينين ولي عن بيش كي جاري فين

ا-امامسلم كى روايت:

المام مسلم دحراً الله تعالى في حضرت عبدالله وَلاَثِيّاً بسيروايت َقِلَ لَكَ بِهِ مُكَانِهُول في بيال اكيا: " كُنْتُ بِعِرْمُصَ ، فَقَالَ لِي بَعْضُ الْقَوْم : " إِفَرَأَ عَلَيْنَا ".

فَقَرَأُتُ عَلَيْهِمُ سُورَةً يُوَسُفَ. قَالَ: " فَقَالَ رَحُلَ مِنَ الْقَوْم: " وَاللَّهِ مَا هَكَذَا أُنْوَلَتَ ".

قَالَ: عَلَىٰ وَيُحَلَّىٰ ا وَاللَّهِ اَلَقَدُ فَرَأَتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ

" میں حص میں تھا، تو لوگوں میں ہے کمی تے فرمائش کی: " مارے لیے قراءت فرمائے " " تو میں نے ان کے لیے سورہ بوسف فالیا کا بڑھی۔ "

ل شرح النووي 1 ( ۱۸۰ گنزطانقتان: شرح الطبي ۱۲ ( ۱۹۲۸ و فتح الباري ۹۳ ۱۹. على صحيح مسلم « كتاب صلاة المستغربين وقصرها» ياب فضل استماع الفرآن « هزاء من رقم الحديث ۲۲۹ (۲۰۱۵ و ۲۵ م

انبوں نے بیان کیا: ''لوگوں میں سے آیک فیص نے کہا: '' اللہ تعالیٰ کی تم! بدایسے تونا زل نہ دو کی تھی۔''

انہوں نے بیان کیا، ''ش نے کہا: تھے پرافسوں الشاق کی تم اے شک ش نے اس کورسول اللہ مظامین کے رورو پڑھا، تو آپ نے فرمایا: '' تم نے عمد گ سے بڑھا ہے۔''

اس حدیث شریف کے مطابق آنخضرت مظیّقیّم نے حضرت ابن مسعود بھٹنڈ کی قراءت کی تعریف[تم نے عمدگی سے پڑھا] کے الفاظ مباد کرساتھ فر ہائی۔ ب ۔ امام احمد کی روایت:

امام احمد رحمد الشاتعا لل في حضرت عبد الفدة الثان التنظيمة التنظيمة الله تقليمة التقليمة الت

ئُمَّ نَفَدَّمَ يَسُأَلُ ، فَحَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: " سَلُ تُعَطَّهُ ، سَلُ تُعْطَه(سَلُ تُعَطَّة] "

فَقَالَ فِيَمَا سَأَلَ: " اَللَّهِم إِنِّيُ أَسُأَلُكَ إِيَمَانًا لَا يَرُنَدُ ، وَنَعِيمُا لَا يَنْفَدُ ، وَمُرَافَقَةَ نَبِيْكَ مُحَمَّدٍ هُوَ كَا فَى أَعُلَى جَنَّةِ الْحُلْدِ ". قَالَ: " فَأَنَى عُمَرُ عَبُدَ اللَّهِ لِبُبَشِّرَهُ فَوْجَدَ أَبَا بَكْرٍ فَخَلِّكُ فَدَ سَبَقَهُ ، فَقَالَ: " إِنْ فَعَلَتَ ، لَقَدْ كُنْتَ سَبَّاقًا بِالْحَمُرِ ". "

مان المستد ، وقع المحديث ٥٣٥ م ٢٦٨ . في أحمد الكرف الكرف الأوكي) كما من المعاطرين هامش المستد ١٦٨ / ٢٦٨).

" بی منظقاً ان کے پاس الو کم اور عمر وقائد کے درمیان [ بیلتے ہوئے] تشریف لائے اور اس وقت عبداللہ بڑائٹ نماز اوا کرد ہے تھے۔ انہوں نے [ سورة] النسآ میز عنی شروع کی اور اس کو قوب تھبر تھبر کم بر ما ۔ وقر اُنٹ س کر ) کی منظقاً آئے نے قربایا: ' جو قرآ ان کوائی طرح زوتا زو پڑھنا چاہے جیسا کے نازل جواند و وائن اُن عبدت جیسی قرارت سے برجے۔'

پھرانہوں [این مسعود ڈٹائٹ ] نے دعا کرنی شروع کی ہو ہی میٹیکٹی فریائے گئے:" تم سوال کروشہیں عطا کیا جائے گا ہتم سوال کروشہیں عطا کیا جائے گا اوتم سوال کروشہیں عطا کیا جائے گا۔ )"

انبوں نے جودعا کی تھی وہ اس میں میدوعا بھی تھی:"اے اللہ ابید شک میں انبوں نے جودعا کی تھی وہ اس کے بعد ارتباد انہوں اس کے بعد ارتباد انہوں اور اسکی افہاد کی ایک انبوں اور آپ کے ٹی تھر میں تھی تھی کی داگی اعلیٰ جنت میں رفاقت کا ۔"

انہوں نے بیان کیا: " عمر زائٹ بشارت دینے کے لیے عبداللہ زائٹ کے پاس تشریف لائے ، قو دیکھا کہ ابو بکر زائٹ پہلے سے تشریف فر ماہیں۔ انہوں نے [ان کو دیکھ کر] کہا: " اگر اپ نے ایسے کیا ہے [ یعنی جھے سے پہلے تشریف لائے ہیں تو اس میں چھال تجب نیس کیونکہ آ ہے] تو نیکی ہیں بہت ذیادہ سیقت کرنے والے ہیں۔"

اس حدیث شریف سے داختے ہے کہ آنخضرت مینے تیج نے اپنے فر مان [ جو آر آ ن کوائی طرح ترو تاز و پڑھنا چاہے، جیسا کہ نازل ہوا ہے تو وہ این ام عبد بڑھی جیسی قرا اس سے پڑھے ہے کے ساتھ معفرت این مسعود ڈائٹ کی تحریم و تر قیرفر مائی۔

ف الن ام عبد عمراد معزت عبدالله بن مسود والتواجي .

ایک دومرکاروایت می ہے کہ آ تخضرت مین فی نے ارشاد فرمایا:

" مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأُ الْقُرَانَ رَطَكِ كَمَا أَنْزِلَ فَلْيَقُرَأُهُ عَلَى فِرَاءَةِ الْهُن أُمْ عَبُد فَاللهُ " ٢٠٠٠ (أَن أُمْ عَبُد فَاللهُ اللهُ ال

" جو آر آن کوای تازگی کے ساتھ پڑھنا جا ہے جیسا کہ نازل ہوا تو وہ این ام عبد زران کی قرامت کے مطابق پڑھے۔"

الله اكبراس قدر بلند وبالأتنى بيرض اقوائى اكس قدر عظيم الشان تنى بينتيم و الله اكبراس قدر بلند وبالأتنى بيرض اقوائى اكس قدر على المان من المرام المنظمة المنظمة المرام المنظمة المرام المنظمة المرام المنظمة المرام المنظمة المنظمة المرام المنظمة المرام المنظمة المرام المنظمة المرام المنظمة المرام المنظمة المنظمة

ان نیم خواندہ عدر سین پر صدافسوں جربیہ بھتے ہیں کہ شاگرہ دل کی تعریف کرنے سے ان کی اپنی شخصیت کر ورا در ہیت متاثر ہوتی ہے۔اللّٰہ تعالی آئیں ہدایت و سے کہ تن دار کواس کا حق دیجے سے مدرس کی شخصیت کر در میں ہوتی ، بلکہ تو کی ہوتی ہے اوراس کے اسے وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔

٣ \_عمده تلاوت كى بناپرسالم بناتين كى تعريف

المام بزادر حرالشرتما لى خصرت عائش الكان بين روايت تقل كى بىك: \* أَنَّ النَّهِيِّ خِلِيْنِ شَهِيعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْغَةَ فَضَلِكَا يَقُرَأُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: \* آلَحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي حَعَلَ فِي أَمِّنِي مِثْلَةً \* بِعَهِ

(\$(m)\$>**\$(\$(\$)\$)**\$>

" بِ شَكَ نِي عِنْكَانِيّ نِهِ رَات كُوالِدِ عَدَيْد كَ آ زَاد كُروهِ عَلام سالَم بَرَيْجِ كُوا قَرْ آنِ كُر مِ ] بِرْ مِعَة ہوئے سَاء تو آپ نے قراباً! "مب تحریف اللہ تقانی کے لیے ہے کہ جمل نے اس جیسے ہمری امت ٹیس بنائے ہیں۔" اس حدیث شریف ہے واقع ہے کہ آنخضرت مِنْ کَانِّیْ اِنْ مَنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عمدہ مُلاوت ان كران كی تحریف فرائی۔

# ۵\_سلمان زالند كيم وطنول كي تعريف:

المام بخاری اور المام مسلم رحمه الشدندان في معرب الوجريه بناتي سر روايت نقل كى ب كدانهول في بيان كيا:

الى منفق عليه: صحيح البخاري • كتاب التفسير • صورة المحمدة عاب قوله: ﴿ وَأَخْرَيْنِ مَنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا عِيْمِ ﴾ وفع الحديث ١٩٧٩ - ٨ لو ١٦٤٦ • وصحيح مسلم • كتاب فضائل الصحيحة • باب فضل فارس • وقع الحنيث ٢٣١ (٢٥٤١) • ١٩٧٢/١ - ١٩٧٢/١ القائلِ حديث محمل كم إلى.

دوسرے بھی میں جوابھی تک ان [عرب مسلمانوں] سے مطنبیں اور وہ زبر دست بوی محمول والا ہے۔ یا تو ایک فخص نے دریافت کیا: "یارسول اللہ معظم فیلے ایکون لوگ ہیں؟"

نی مظینی نے اس کوکی جواب نددیا میہاں تک کراس نے ایک دفعہ بادہ دفعہ یا تین دفعہ سوال و ہرایا ، انہوں [الو ہر پر و فرائش) نے بیان کیا: "اور ہم میں سلمان ڈوائٹ تھے۔" انہوں نے بیان کیا: " نبی مشینی نے اپنا ہاتھ سلمان فاری ڈوائٹ بر رکھا ، چرفر بایا: " اگر ایمان ٹریا ستارے ہے بیاس مجھی ہو، تو بھی ان میں سے لوگ اس کو یالیں ہے۔"

ال حدیث شریف بین آنخفرت میطی آیج حضرت سلمان بخش کا سخوان کی تعریف بیان فر مائی ہے۔ ایام این حبان رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کا عنوان با می الغ ظ ذکر کماہے:

رَذِكُرُ شَهَادَةِ الْمُصَطَّفَى تَقِلَقَكُمُ لِأَهُلِ فَارِسَ بِقَوَلِ الْإِيمَانِ وَالْحَقِّ}. 4

المصطفى منطقية كاللفاري كالمان وحق كن كالمحال

حديث شريف مين ديگرنوا كد:

حديث شريف بين موجود ويكرفوا كديش بدوورج ذيل بين

﴿ اللهِ اللهِ المعَصَرَة مِعْضَعَتْهِمْ فِي سائل سے بہلی اور دومری مرتبر استضار پر خاموثی اختیار قرمانی، تیمری وفعد دریافت کرنے پرجواب دیا۔ اس طرز عمل کی سائل اور مامعین کی کمل توجہ میذول کروائے میں ایمیت مین تیان نبیں۔

مل الإحسان في تغريب عسجيح امن حمان ، كتاب إخباره عن مناقب الصحابة ، بات الحجاز والبعن والشام وقارس وحمان ، ٢ ( ٣٩٨٠ .

الله من المنظمة المنظ

التُدَاكِمِ إِنْ سِهِ لَعِيبِ مُعْرِتِ سِلَمان يُطَالُونَ السِهِ مُولاتُ وَثَنَ ورَحِم ا بَم مَا كارول كو جنت شي اسين صبيب كريم مِنْ يَعْتِينَ كَيْ مُعِيت سِيحُروم شركَعناء آسي إذ الجلال والاكروم \_

# ٢ ابوطلحه والنف كصدقه كرف يرشاباش:

"كَانَ أَبُو طَلَحَة فَكَالَةً أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَحْلِ،
 وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْحِدِ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الْمَسْحِدِ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ".
 النَّبِيُ عَلَيْهَا عَلِيْهِ ".

غَفَالَ: " بَعُ دَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ لَ أَوْ رَابِحٌ ، شَكُ ابْنُ مَسْلَمَةً لَ وَقَلُ سَمِعْتُ مَا قُلُتَ ، وَإِنْيَ أَرَى أَنْ تَجَعَلَهَا فِي الْأَقْرَئِينَ. ". "

رق السليغ عمل تعييل كما ببعثرات متحانث ۱۲۱ ـ ۱۲۸ برد تجعفر رق صورة آل ععران / حزء من الآية ۹۲ ـ

كم صحيح البحاري ، كتاب الوصايا ، ياب إذا وقف أوضا ولم يبيّن الحدود فهو حاتر ، وكذلك الصفة : حزه من رفم الحديث ٢٧٦٦ ، ٢٩٦٤.

"ابوطلی بھائند انسا ید بیندین سے مجوروں کے باغات کے اعتبارے سب
سے زیادہ مال دار تھے اور انہیں سمجد کے سامنے والا بیر طام[باغ] اپنے
تنام مالوں سے زیادہ پیند تھا۔ اور نبی مینیکی آتا اس ٹی تکریف لایا کر تے
ادراس کا پٹھا بائی بیا کرتے تھے۔"

انس افتائد نے بیان کیا: "پس جب بیر آیت) ناول ہوئی: (تم ہر گر نیکی ند پاؤٹ جب تک کر (اللہ تعالی کی داوش) تم اپنا پستد بدہ مال فرق ندکرہ) تو ابوطلحہ وفائد المحے اور عرض کیا: "پارسول اللہ مضافیۃ الب شک اللہ تعالی فرمان ہے: [تم ہر گزیکی نہ یاؤٹ ، جب تک کرتم اپنا پسند بدہ مال فرق نہ کرو۔ ] اور بقیباً میرے فزد یک میراسب سے پسند بدہ مال بیرماء ہے اور باشہ بیا اللہ تعالی کی داہ میں معدقہ ہے، میں اللہ تعالی ہے اس کی شکی اور ذکرہ آخرت ہونے کی امید کرنا ہوں، پس آ ب اس کو جہاں اللہ تعالیٰ آب تو جماع شرح کرد بیج نہ"

آپ مِنْ يَقَاعُ أَنْ فَرَ مَايَا: "آ فرين بِي قائده بَنْ مال ہے ..... يَا اجر حاصل كرنے والا مال ہے، اين مسلمہ كور دو ہوا اللہ اور جوئم نے كہا ہے بين نے يقيدنا اس كون ليا ہے۔ ميرى وائے بيہ ہے كہ اس كوثر ابت دارون كود ہے دو۔ " اس حديث شريف ہے به بات واقعے ہے كه آئخ شرت مِنْ كُفَرَ آنے الاطلحہ وَثَاثُون كے

ال حدیث مربیہ سے میریات واس ہے کدا مصرے مطابع کے اور حد تعاوی تھا۔ پیر حام کا باغ صدقہ کرنے پراپٹی پہندیدگی اور خوشی کا ظہار فرمایا اور انہیں [ نُ ] کے لفظ سے شاباش دی۔ حافظ این مجرر حمداللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

"مُعَنَاهَا تَفُحِيْمُ الْأَمْرِ وَالإعْحَابُ بِهِ." ٣

سل انتین ایر بارے عمل ترود بواکد این کے احتاذ نے ارمان کا کالنظ براد نے ارمان کا کالنظ براد نے اور کا کا کا سے سلے فتح الباری ہ م ۲ ۹۹۷.

"اس كامنى بات كى عقمت كوفا بركرنا ادراس يرا ظبار خوشى كرنا\_"

علاوه ازین حافظ دهمه الشقائي نے فوا كدمديث بيان كرتے ہوئے تكھاہ،

" صَوَّبَ رَأَيُهُ ، وَشَكَّرَ عَنْ رَبِّهِ فِعَلَهُ ، وَكُنِّى عَنْ رِضَاهُ بِذَلِكَ بِغَوْلِ: "بَخ<sup>ص</sup>له

" آنخشرت مِطَّنَ فَعَ الن كان القدام كودرت قرار ديا- ان ك رب تعالى كى طرف سے ان كى مرب تعالى كى طرف سے ان كى قدر دائى كا اظهار قرما يا اور اپنى خوشنودى كے متعنق آ آ فريل وقر ماكرا شار وفر مايا-"

خلامۂ گفتگویہ ہے کہ ہمادے بی کریم <u>منتقائق</u> اپنے لائق شاگردوں کی تحریم وقو قیر فرمائے ۔ ان کے ایکھے اقوال وافعال کی بنا پران کی تعریف کر کے ان کے حوصلوں کو حرید بڑھاتے تھے۔



رليه الماحقيين فتع الباري وأيمهاج

#### (43)

# طلبه برایخ اقوال وافعال کے اثر ات کو پیش نظرر کھنا

امادے نی کرم میں تھی ارشاد و تلقین پر اکتفانہ قرباتے، بلکہ اپنے ارشادات ادرا عمال کے طلبہ پراٹرات کو بھی چیٹی نظر رکھتے تھے۔ جہاں ادر جب بھی شاگردوں کے چیروں سے میں صورت قرباتے کہ انہیں تھیب ہور ہاہے میا انہیں اپنی بات کی تھے میں کوئی دشواری چیٹی آ رہی ہے ہو آ ب احمل صورت حال بیان فر ہا کر تجب یا دشواری کود در فرماد ہے ۔ میرت طیب میں موجود متعدد شوا پر میں سے پانچ تو نیتی النی سے دشواری کود در فرماد ہے ۔ میرت طیب میں موجود متعدد شوا پر میں سے پانچ تو نیتی النی سے ذیل جی جارہے ہیں:

## ا معوذ تین کی عظمت کے متعلق تعجب کا ازالہ:

حضرات انتساحمہ، نسائی اور ابن فزیمہ رشم اللہ تعالی نے حضرت عقبہ بن عامر بناتین سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كُنُتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ ظَلَيْكُ رَاحِلَتَهُ فِي السُّفَرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَعَلِمُكُ خَيْرَ سُورَتَهُنِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمَكُ خَيْرَ سُورَتَهُنِ فَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمَكُ خَيْرَ سُورَتَهُنِ فَرُصَّا؟".

فَلْتُ: "بَنِّيٰ ."

فَعَلَّمَنِيُ ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ الْقَلَقِ ﴾ و ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾. فَلَمْ يَرْنِي شُرِرَتُ بِهِمَا.

ظَلْمًا فَوَلَ لِصَلَاةِ النَّصُبُعِ صَلَّى بِهِمَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ. ظَلَمٌ فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ الْتَفَتَ إِلَىَّ ، فَقَالَ: " يَا عُقْبُهُ ا

كَيُفَ رُأَيْتَ؟ ".ك

''دودران سفریش رسول الشدین بینی کی سواری کوچلار با تھا ، تورسول الله بینی آیا آ نے فر مایا: '' اے عقبہ! کیا بیس جہیں پڑھی جانے والی دو بہترین سور تیں شہ سکھا توں؟''

سوآب بطیقی آنے بھے (قل اعوذ بوب الفلق) اور وقوں کے [سیمنے کے ]
ساتھ وَ یادہ وَقُولُ ندو کھا۔ ہی جب آب بطیقی آنراز کی کے لیے اترے،
قوآب نے ان دونوں کے ساتھ اوکوں کونماز کی چائی۔ جب رسول اللہ
سینے تی نمازے وارخ ہوئے ، تو میری طرف توجہ کر کے فرمایا: "اے مقبد!
میں کے کسے دیکھا؟"

" أَيُ لِيَعْلَمَ بِنَالِكَ عُقْبَةً فَيَظَيَّةً أَنَّهُمَا مَعَ قِلَةٍ خُرُوفِهِمَا نَقُومَانِ مَقَامَ السُّوْرَتِينِ الطَّوِيَلَتِينِ إِذِ المُعَنَادُ فِي صَلاَةِ الفَحرِ كَانَ هُوَ التَّطُولُلُ لِيَغُرَ عَ بِهِمَاء وَيُعْطِيهِمَا غَايَةَ التَّعْظِيمِ. " لِهِمَاء وَيُعْطِيهِمَا غَايَةَ التَّعْظِيمِ. " لِهِ

'' لیعنی تا کہ عقبہ فرڈ کٹو کو معلوم ہوجائے کہ وہ دونوں سورٹیں اسپے تھوڑے حروف کے باوجود دولمی سورتوں کے قائم مقام ہیں۔ کیونک فیر بین طویل قر اُسند کامعمول ہوتا ہے ادراس طرح عقبدان دونوں سورتوں[ سے سکھتے] برخوش ہوجا تھی اوران کی مُماحقة تعظیم کریں۔''

ہی کریم مطابق پر میرے ماں باپ قربان ہول! اس پر بھی شدرے ، بکھ اپنے شاگر د کی طرف متوجہ ہوکر قربایا:'' اے عقبہ اہتم نے کیسے دیکھا؟'' تا کیہ وہ ان ووٹوں سورتوں کی قدر ومنزلت کا کھل طور پرادراک کرلیس ۔

### حدیث شریف میں و نگر فوا کد:

حدیث شریف میں موجود ویکر فوا کدیش سے چارمندرجہ ذیل بیں:

المناعدة المنظمة المنظمة المنظمة المناع المن

لے حالیہ الإمام السندی علی سنن السننی ۲۶۲۸ - ۴۵۳. سکے اس بارے میں تنصیل کی سعد اسے سنجات ۱۱۸- ۱۳۰ پر طاحقہ دو۔ سکے ان بارے میں تنصیل کی ب عدارے سنجات ۲۶۱- ۲۶۱ پر طاحقہ ہو۔ سکے اس بارے میں تنصیل کی ب عدارے سنجات ۲۶۱- ۲۶۱ پر طاحقہ ہو۔ (4 (m) 2> C+ C2 X 30+ 2> (4 (F-2) X M//( ) 2>

جین معوز نین کی فقررومنزلت کوآ تخضرت منظیقی نے نداز بھر میں پڑھ کرح بدنمایاں اوروائن فرمایا۔ بازشک وشیم کی طور پر کمی بات کا بیان زبانی بیان سے زیاد وقوی اور مؤثر ہوتا ہے۔ سا

### ٢\_اختلاف فتوى كاثر كونوث فرمانا:

ا ہام القدوممہ انشاقعا فی نے معزمت عبداللہ بن محرو بن العاص بناتھ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كُتَّاعِنْدَ النِّبِي عَلَيْقَةَ فَحَاءَ شَعَبُّ ، فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ ا أُتَبِلُ وَأَنَّا صَائِمٌ ؟ ".

ئَالَ: " لَا ".

فَحَاهَ شَيْحٌ ، فَقَالَ: " أُقَيِلُ وَأَنَّا صَائِمٌ؟ ".

غَالُ: " نُعَمُ ".

قَالَ: فَنَظَرَ بَعُضُنَا إِلَى بَعْضِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ : " فَذَ عَلِمُتُ لِمَ نَظَرَ بَعُضُكُمْ إِلَى بَعْضِ ، إِنَّ الشَّيَحَ يَمُلِكُ فَصَدَهُ ". ك " بَم نَى يَضِحَالُ كَاندمت مِن شَحَ كَايَك بوان نے عاضر بور مُوض كيا: " إرسول الله ينظيم الشرود وكى مائت مِن يوسو حاول ?" آب ينظيم نے فرايا: "مَيْن ."

ایک بوز هافخض حاضر بودادر مرض کیا: "شین روزه کی حالت بی بوسروب مله ای بادر بری تنسیل کماب مداکم خان ۱۹۷ برما جیرو .

کے انسسند ۲ ( ۱۸۰۰ (ط: السکتب الإسلامی) مانق<sup>یق</sup>ی نے اس مدیت کے بارے یمی تکما ہے: اجرادوالحر الآبنے اس کو السمسم)الکیریمی دواجہ کیا ہے اور اس بھی این لمبید ہیں ، ان کی مدے ہیں نے [اگرید]ان بھی تکام ہے۔ (طاحقہ ونسمسم الزوائد ۲ ( ۱۹۹ ) ویخز طاحقہ ہو: وسلسلة الأسمادیت العسمسمند ، وقع العملیت ۲ - ۱۹ ۲ ، ۱۳ ۲ )

لول؟"

آ تخضرت مِنْ عَنْ الْمُ اللِّهِ " إلى " "

اس پرہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تورسول اللہ منظیم نے فرایا:

'' یقیناتی جانا ہول کتم نے ایک دوسرے کی طرف کیوں دیکھا ہے ، ب شک بوڑھا آ دی اینے نئس پر ہور کھتا ہے۔''

ال حدیث شریف سے واضع ہے کہ آنخضرت مِشْقَیْقِ نے دونوں نووں کے باہی اختلاف پر حضرات محابہ کے تجب کونوٹ فرماتے ہوئے بایں الفاظ اظہار فرمایا: [مجمع حلوم ہے کہ تم نے ایک دوسرے کی طرف کیوں دیکھاہے۔]

آ تخضرت مِنْ ﷺ نے اس پراکتفانہ فرمایا ، ملکہ دونوں نتو دل کے باہمی اختلاف کے سبب کو بیان فرما کران کے تعجب اور خمرا کی کو دور فرما دیا۔

#### حديث شريف كافائده ويكرز

آ تخضرت منظیمی نے نتو کی وسیع وقت جوان اور بوڑھے دونوں کے حالات کو پیش نظر رکھا اور ہرایک کواس کے مناسب حال فتو کا دیا۔ یہ شخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پر بایں الفاظ موان تحریکیا ہے:

وَالنَّفُولِينُ نَيْنَ الشَّبَحِ وَالشَّابَ فِي الصِّيَامِ] \*\*

"[روزول [كا كام] عن جوال اور بوزھ كورميال فرق-]"

# سوحرمت شراب کے ذکر پرسر گوشی کا نوٹس <u>:</u>

الم مسلم رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابن عباس بھائی سے دوایت لقل کی ہے ، کہ انہوں نے بیان کیا:

كي سلسلة الأحاديث الصحيحة 1 / ١٢٨.

رَسُولُ اللَّهِ عِنْهُ : " هَلُ عَلِمُتَ أَنَّ اللَّهَ قَدُ حَرَّمَهَا؟ ". قَالَ: " لَا ".

فَسُارٌ إِنْسَانًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : " بِمَ سَارَوُتَهُ ؟ ".

فَقُالَ: " أَمْرُتُهُ بِيَيْجِهَا ".

فَقَالَ: " إِنَّ الَّذِي خَرَّمَ شُرْبَهَا خَرُّمُ بَيُعَهَا ".

قَالَ: " فَغَنْتُحَ الْمُزَّادَةَ حَتَّى ذَهَبٌ مَا فِيُهَا ". ك

"الي فض في رسول الله عِنْ وَمَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُمْ كَى فدمت مِن شراب مع مِرامشيره بيش كياء و آپ عِنْ يَقِمُ في اس فرايا: "كيا تقيم معلوم ب كدي فك الله تعالى في اس كورام كرديا واب-"

اس نے عرض کیا:" منہیں۔"

اس براس نے ایک فض کے ساتھ مرکوفی کی مقور سول اللہ بینی قائم نے اس سے دریافت فرمایا ! ''تم نے اس کے ساتھ کیا سرکوفی کی ہے؟ '' اس نے جواب دیا !''میں نے اس کو تقل دیا ہے کہا سے فروضت کردو۔'' اک بینے بینے تھاتھ نے فرمایا ؛ ''بیقیعاً جس نے اس کا بینا حرام کیا ہے ، اس نے اس کا نیمنا بھی حرام کیا ہے۔''

انہوں [رادی] نے بیان کیا: ''اس نے مشکرے کو کھول دیا ہتی کہ جو پکھ اس میں تھا دہ بہر کما۔''

اس مدیث شریف میں یہ بات واضح ہے، کمآ تحضرت مظیّری نے حرمت شراب کی خبر من کر سرگوشی کرنے والے کی کیفیت کونوٹ فرمالیا اور اس سے اس بارے

إلى فيتحيج مسلم و كتاب المستقلة ، ياب تحريم بيع الجمر ، جزء من رقم الحديث ١٨٪ (١٩٧٩) ٢٠٠٤ / ١٠٢٨.

میں استفسار قربایا۔

تِی کریم مِنْ ﷺ نے ای بات پراکٹا نہ فرمایا، بلکہ سرگوشی کرتے والے کی علمانہی کا از الدیمی فرما دیا۔

#### حديث شريف مين فائده ديكر:

آ تخضرت مِشْنَقَالِمَ نَ شُراب كوبطور بديه بيش كرف دال پراحساب سے بہلے بدور یافت قربایا: ' كیا تجھے علم ب كدائلہ تعالی فی شراب حرام قرار دے دی ہے؟ ''اس بارے میں امام تو دی رحمہ الفرقعالی نے تحریر کیا ہے:

"لَكُلُّ المُسُوَّالَ كَانَ لِبَعُرِفَ حَالَهُ ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِتَحْرِيْهِهَا أَنْكُرَ عَلَيْهِ هَلِيثَهَا وَحَمَلَهَا ، وَعَزْرَهُ عَلَى ذَلِكَ.

أَنْكُرَ عَلَيْهِ هَلِيثَهَا وَإِمْسَاكُهَا وَحَمَلَهَا ، وَعَزْرَهُ عَلَى ذَلِكَ. فَلَمَّا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ حَامِلًا بِذَلِكَ عَذْرَهُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْفَصْبِيَّةَ كَانَ عَلَى قُرْبِ تَحْرِيْمِ الْحَمَو قَبَلَ النَّيْهَا وِ ذَلِكَ. " لله الْفَقْفِيةَ كَانَتُ عَلَى قُرْبِ تَحْرِيْمِ الْحَمَو قَبَلَ النَّيَهَا وِ ذَلِكَ. " لله " الله عَلَى الله عَلَى قُرْب كَلَهُ الله الله والله كالمَالِي عَلَيْهِ الله الله والله والله الله والله الله والله والله والله والله عَلَيْهُ الله الله والله والله والله والله والله والله والله عنه الله والله والل

الم يتحفد كى واليسى كرد عمل كا ملاحظ فرمانا:

امام بخارى اورا مام سلم رحماللد تعالى في صعب بن بشاريش وكالد عددايد فقل كى ب،ك

سله شرح النوزي ۱۱/۱.

"أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْقَ حِمَّارَ وَحُشِ، وَهُوَ بِالْأَبُوَاءِ أَوْ بِوَدُّانَ ، وَهُوَ مُحُرِمٌ ، فَرَدُهُ ، فَالَ صَعْبٌ اللَّهُ : " فَلَمَّا عَرَفَ فِي رَحْهِي رَدْهُ هَلِيْتِي ، فَالَ: " لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ ".4

"انبول في رسول الله عظيمة كى خدمت على ايك جنتى كوها بطور بدي بيش كيا اوراس وقت آب عظيمة مقام ابواه يا مقام ودان على حالت احرام على ضر آب عظيمة في في ودوائي كرديا معد والله في عالى كا: "جب آب عظيمة في في مرك جرك يربديك والين كا الركوال متدكيا، توفر اليا: " هاو على تجميارا بديدوائي كرنا[ مناسب ] شرقاء تيكن الم قو حالت احرام على جي .."

اس صدیت شریف کے مطابق آئے تخضرت مظافیآ نے جدید بیش کرنے والے کے چیرے پر بدید کی واپس کے افر کو ملا حظہ فرمایا۔ بدید ویسے والے نے بایس الفاظ اس کا ذکر کیا : [جب آپ مظافیق آنے میرے چیرے پر بدید کی واپس کے لیے اثر کو ملاحظہ فرمایا آ تو آپ مظافیق آنے مرف ای پر اکتفائہ فرمایا، بلکہ جدید دیے والے کی آسلی اور وطمینان کا اہتمام کرتے ہوئے فرمایا: '' ہمارے لیے تہا را بدیدوا ہس کرنا [مناسب] نہ تھا، لیکن ہم تو حالت احرام میں ہیں۔''

سیحان اللہ! آپ منطقیقیاً کے اخلاق کس قدر بلندویا کا تھے آ آپ اسپیٹ محاب کے ساتھ کس تقرمتو اللہ اورمبریان منصراصَدُواتُ رَبِیْ وَسَدَلامُهُ عَلَیْهِ .

اس حدیث شریف پرامام بخاری رحمدالله تعالی نے ورج و بل موان تحریر کیا ہے:

لى متلق عليه: صحيح البخاري، كتاب الهية ، رقم الحديث ٢٩٩٦ . ٥ (٢٧٠ ) وصحيح مسلم ، كتاب البحج ، باب تحريم العبد المصحوم ، رقم الحليث ، ٥ (١١٩٣)، ٢ إ ، ١٥٨ الغانز عريث كالخاري كرجي.

[بَابُ مَنُ لَمُ يَعَبَّلِ الْهَدِيَّة لِعِلَةٍ]. ﴿ ''['مَى علت مَعَ يَعِيِّ الْظُرِهِ سِتْول شَرَّ نِهِ والسَّلِ عَلَق بابٍ]'' امام نو وى رحمه الله تعالى في فوا كده ديث بيان كرتے ہوئے تحرير كيا ہے:

" وَفِيْهِ أَنَّهُ يَمُنَوِبُّ لِمَنِ امْتَنَعَّ مِنْ قُبُولِ هَدِيَّةٍ وَّنْخُوهَا لِمُذَرِ أَنْ يَعْتَذِرَ بِثَالِكَ إِلَى الْمُهَدِي تَطَيِيْنَا لِقَلْبِهِ." "

"اس [ حدیث اسے بہ بات معلوم ہوتی ہے جو تھی ہدیرہ فیرہ کی مقرر کے سب قبول شکر سے اس معلوم ہوتی ہے جو تھی ہدینے والے کے طبیب خاطر کی خوش سے ہدینے والے کے طبیب خاطر کی خوش سے ہدینے والے کے طبیب خاطر کی میں ان کرد ہے۔"

# ۵\_نماز سے جلدی بلٹنے پر صحابہ کے تعجب کونوٹ فرمانا:

امام بخاری دحمہ اللہ تعالی نے حضرت عقبہ بن الحارث بڑھائند سے روایت تقل کی ہے، کرانہوں نے بیان کیا:

" صَالَيْتُ مَعَ النَّبِي ظَلَا الْعَصْرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ فَامَ سَرِيعًا ، وَحَلَ عَلَى النَّبِي النَّلِيَ الْعَصْرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ فَامَ سَرِيعًا ، وَحَلَ عَلَى بَعُضِ نِسَائِهِ ، فَمَّ حَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وَجُوْهِ الْغَوْمِ مِنْ تَعَلَّيْهِمُ فِسُرُعَتِهِ. فَقَالَ : " وَكُوْتُ .. وَأَنَّا فِي الصَّلَاةِ وَيَهُا عَنَا فَا تَوْتُ فِي الصَّلَاةِ وَيَهُا اللَّهِ عَلَيْنَا ، فَأَمَّوْتُ فِي الصَّلَاةِ وَيَهُا عَدِيهُ اللَّهِ عَلَيْنَا ، فَأَمَّوْتُ فِي الصَّلَاةِ وَيَهُا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

ال صميح البعاري ٥ ٢ - ٢٦.

ے شرح انبووی ۲۰۲۸ انتخاطا مقیمونانست انباوی ۲۶۴۹

مثله صحيح البخاري ، كتاب المسل في العبلاة ، ياب يفكر الرجل النبيء في المسلاة ، وقم الحديث ٢٠١٦٢١ و وير

ہا ہر تشریف لاسٹے اور لوگوں کے چہروں پر اپنی جلدی کی بنا پر بہیا ہونے والے تعجب و حمرت کو دکیے کرفر مایا: "نمازش جھا ہے ہاں پڑا ہواسونے کا ایک ڈلایا داکیا ہوتی میں نے اس بات کو ناپیند کیا کہ وہ شام تنگ سیارات کو۔ ہمارے ہاں دہے ، اس لیے ہیں نے اس تعتبیم کرنے کا تھم وے دیا۔" اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہے کہ آتخضرت میں آئے آئے ہے اس تحزی ہے تمازے پلنے کے متعلق معزات می ہے کتب کوان کے چہروں سے محسوس فر مایا اور بھراس کا سیب بیان کر کے ان کی حمرت کو دور فر مایا۔

خلاصہ کلام ہے ہے کہ تخضرت میں تھا جہ حضرات معاہد برائی اقوال و افعال کے انزات کا جائزہ لیتے ،ان کے بال کی اشکال، الجھ وَیا جرت و تجب کا احساس ہونے پراس کو دور کرنے کی سی قربات ، آپ میں گئے آتے اکا طرفہ مبارک ان مدرسین سے بھر مختلف تھا ، جن کا مطبع نظر اوھر اُوھر اُوھر اُوھر کی ہوئی الٹی سیدھی معلومات کا اس روم بیس انٹر یا تا ہوتا ہے اور جنہیں اس بات سے بچھ مر دکا رئیس ہوتا کہ طلبہ پران کی ہاتوں کے کیا اگر است مرتب ہور ہے ہیں۔ ان جس سے بعض کے اعماز تدریس کو دکھ کر خیال ہوتا ہے کہ کا اس روم بیس مدرس کی بجائے کوئی نیپ ریکار ڈر ہے، جس کو آغاز درس کے دفت جالوکیا گیا اور بین مدرس کی بجائے کوئی نیپ ریکار ڈر ہے، جس کو آغاز درس کے دفت جالوکیا گیا اور انتہائے درس پر بندگر دیا تھا۔

الله تعالى بمين ايسے لوگوں كى راہ سے دور ركيس اور اسے ہى كريم منطق في آ كے تشك قدم بر جلا كيں ۔ آشن يا جى يا توم ۔



#### (44) طلبه کی غیر حاضری کا نوٹس لینا

جمارے نی کر م مختی آئی اپنے طلبہ سے حضور وغیاب کا بھی نوش لیا کرتے ہے۔ غیر حاضر طلبہ کے بارے میں استفسار کرتے ، ان کی غیر حاضری کے اسہاب جائے اور بھر انہیں دور کرنے کی سعی فرماتے۔ طلبہ کو مانوس کرنے ، انہیں اپنی حیثیت کا احساس دلوانے اور با تا عدگی سے حاضر ہونے میں اس طرز عمل کی اہمیت چنداں میں جی بیان نہیں۔ ذہل میں توقیق الین سے اس بارے میں سیرت طبید سے جا دشواہد بیش کیے جارہے ہیں۔

# ا۔ ابو ہر مرہ وہنا تھیا کے چیکے سے چلے جانے براستفسار

امام بخاری رحمه الله نقالی فے حصرت ابو ہر برہ دفیقی سے دوایت نقل کی ہے کہ انہول نے بیان کیا:

" لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ فِلْقَلَقَةٌ وَأَنَا حُسُبُ ، فَأَحَدَ بِبَدِيُ ، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى فَعَدُ ، فَانُسُلَلْتُ ، فَأَتَيتُ الرَّحَلَ فَاغْنَسُلْتُ ، ثُمَّ حِفْتُ وَهُوَ فَاعِدٌ فَقَالَ: " أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرَّةً؟ ".

فَقُلُتُ لَهُ.

فَقَالَ: "سُبُحَانَ اللَّهِ إِنَّا أَبَا هِرَّةً إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْحُسُ ".ك "رُسول الله يَضَعَقَعُ تَصِيلِ اور شِهاس ولت جَنى تَعَاء آبِ يَشَعَقَعُ فَعَ مِرا بالله يكولي، تو عمل آب كساته عيك لكاء يبال تك كداّب الك جُكد عِيْد

برأن صحيح البخاري ، كتاب الغسل ، باب الحبب يخرج ويمشي في السوف وغيره ، رقم الحديث ٢٨٠ / ٢٩٦.

<3 (n) \$> **4** (2) (1) (1) (2)

مح او بن جيك فائل كركم أسيااورهن كيا الجرش آب كى مدمت مى حاضر بهوا اورآب [ال وقت تك] بينم بوع شهد آب ينظر أن في بوجها: "اسابو بريره إلم كيال تعيد"" شي في اصورت عال إنلائي.

تُواَبِ مِنْ يَعْلَيْنَ فِي فِي اللهِ اللهِ اللهِ السَّالِ مِررِه الموسَى بحن ثبت موتا ""

اس مدیث شریف سے واضح ہے کہ حضرت ابو ہریہ ڈٹاٹنڈ کے آپ یطیجا آپ کی مجلس سے چیکے سے میں اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی سے مجلس سے چیکے سے بطیحات کی اس کے اس کی بنا پروہ چیکے سے بہلے مجلے سے بھی واضح کیا ، کہ جنابت ، جس کی بنا پروہ چیکے سے بہلے مجلے مجلے سے بھی واضح کیا ، کہ جنابت ، جس کی بنا پروہ چیکے سے بہلے مجلے محمد سے بھی دیا ہے ۔ میں رکاوٹ جیس ۔ حافظ این جمر رحمہ اللہ تعالی تے شرح مدیث میں محمد سے جس کے جس کے دیکھی ہیں دکاوٹ جیس کے حربے ہیں ۔ حافظ این جمر رحمہ اللہ تعالی تے شرح مدیث میں محمد سے جس کے حربے ہیں۔

" وَفِيُهِ إِمُسِيَّحُبَابُ تَنْبِيُّو الْمُتُبُوعِ لِتَابِيعِ عَلَى الصَّوَابِ ، وَإِنْ لَمُ يَسُنَّالُهُ. " له

''الن میں اس بات کا استحباب ہے کہ پیٹوا کوائے میروکا رکو تھیک بات سے آگاہ کرنا جائے ،اگرچہ دوائی بارے ٹی سوال شریحی کرے۔''

### مديث شريف مين ديگرفواند:

صدیث شریف یک موجوده مگرفوا کدیش سے درورج و بل ہیں:

الله آخضرت يُخْتَقِعُ كالسِيّة شَاكَ دَكَمَ الصَّافِقَامِنا عَلَامَ يَتَقَارِهُ اللّهَ قَالُ رَّعْمُ ادْ يَلَ "وَفِيْهِ حَوَازُ أَخَذِ الْإِمَامِ وَالْعَالِمِ بِيَدِ تِلْمِيْذِهِ وَمَشْيِهِ مَعَةً مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ، وَمُوتَقِقًا بِهِائِهِ

رك فتح الباري ٢ / ٣٩١ انفزالما طابو: عملة القاري ٣ / ٣٤٠. الله المرجع السابق ٣٤١/٣.

''اس شی انام اور عالم کا این شاگرو کے باتھ کو پکڑ تا اور اس پر لیک لگاتے۔ اور کے چلاا طابت ہوتا ہے۔''سا

المثلاث المخضرت مِطْفِقَةِ كالسلوب مدااستعال فرمانا، كدان حديث شريف سي مطابق الى نضد عين أشخضرت مِطْفَقَةِ في أيو هر بره تراثقهٔ كوان كمام كه ساتھ و در زنبها واز دى علام ٢- ثابت بن قيس خانفهٔ كى غير صاضرى بر استنفسار:

ا مام سلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے معرت النس بن مالک بڑھڈ سے روایت بقش کی ہے ، کہ انہوں نے بیان کیا:

" لَمُّا رَّلَتُ هَذِهِ الآيَّةُ: ﴿ يَأْ يُهَا الَّلِئِنَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصُوَاتَكُمْ فَوُقَ صَوْبَ النَّبِي ﴾ بعد إلى آجر الآية ، حَلَسَ ثَابِتُ بَنُ فَيْسِ فَتَوَلَّمُهُ فَيُ يُجِهِ ، وَقَالَ: " أَنَا مِنُ أَمْلِ النَّارِ ". وَاحْتَبَسَ عَنِ النِّبِي فَلَاهَا ، فَسَأَلَ النِّيُ خُلِينَ النَّبِي اللَّهِ مَعَدُ بَنَ مُعَادِ فَلِكَ " فَقَالَ: " يَا أَبُاعَمُرُوا مَا شَأَنْ تَلْبَ ؟ أَشْنَكَىٰ ؟ ".

قَالَ سَمَدَ فَقَلَّةَ: " إِنَّهُ لَحَارِي ، وَمَا عَلِمُتُ لَهُ بِشَكُوى ". قَالَ: " قَانَاهُ سَمَدٌ فَقَلَّةً، " أَنْدِلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ ، وَلَقَدُ عَلِمُتُمُ أَنِي مِنْ فَقَالُ ثَابِتُ فَقَلَقَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ هَلِيَّةً، وَلَقَدُ عَلِمُتُمُ أَنِي مِنْ أَرْفَعِكُمُ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اللّهِ هَلِيَّةً، فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النّارِ ". فَذَكَرَ ذِلِكَ سَمُدُ فَقِكَ لِلنّبِي فَقِيلَةً فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْقَا: " لَلْهِ مَقَالِهُ مَنْ أَهْلِ النّهِ عَلَيْقَا: " لِلّهِ مَنْ أَهْلِ النّهِ عَلَيْقَا: " لَنْهِ اللّهِ عَلَيْقَا اللّهِ عَلَيْقَالِ اللّهِ عَلَيْقَالِ اللّهِ عَلَيْقَالُ اللّهِ عَلَيْقَالُ اللّهِ عَلَيْقِ اللّهِ عَلَيْقَا اللّهِ عَلَيْقَالُ اللّهِ عَلَيْقَالُ اللّهِ عَلَيْقَالُ اللّهِ عَلَيْقَالُ اللّهِ عَلَيْقَالُ اللّهُ عَلَيْقِيلًا :

ك الرباري مي تنعيل كآب عدا كم مفات ١٣٨١ برلمة هو وو

كه الرياد ب محرَّفصيل كرب عنه اكرم قات ۱۱۸ ما الرياد هما و سال سورة المحمولات و الآية؟ . كمه صحيح مسلم و كتاب الإيمان دياب مخافة المؤمن أن يحيط عمله درةم المحديث ۱۸۷ (۱۹۹) ۱۸ م ۱۸ .

" جب بدآیت نازل ہو گئ اے ایمان وانوا اپنی آ واز دل کو نی منظر کیا ہے۔
کی آ واز سے بلند مذکر و سسمآیت کے آخر تک ہوتا ہے۔
اپنے گھریٹل بیٹھ کے اور کھا:" میں جنمی ہوں۔" اور نی منظر کی آئے کی مجلس میں مائے اسے ذکر کے گئے۔
میں جانے اسے ذکر کے ہے۔"

ئی منظر آیا نے الن کے بارے بیں اسعد بن معاذ بنات سے استضار کرتے جوئے فرمایا ''اے ابو مردا تابت کیے ہیں؟ کیا دہ بیار ہو گئے ہیں؟'' سعد بناتو نے عرض کیا: '' بے شک وہ میرے پاری ہیں، جھے تو ان کی بیاری کالم نہیں۔''

انہوں (راوی) نے بیان کیا ''سعد بھٹھان کے ہاں تشریف لے گئے اور ان سے نی مطاقیہ کے استفیار کا ذکر کیا ، تو ثابت رٹھٹھ کنے گئے '' ہے آ بت نازل ہوئی ہے اور بے تک تمہیں معلوم ہے کہ میری آ واز رسول اللہ مطاقی کی آ واز ول سے بلند ہے ، ای لیے میں تو کی آ واز کے مقالبے میں تم سب کی آ واز ول سے بلند ہے ، ای لیے میں تو جہی ہوں۔''

معد نظائد نے یہ [ بات] ٹی منطقیقا ہے ذکر کی بقر آپ منطقیقا نے فر مایا: '' بلکہ دوقر جنتیوں میں ہے ہیں۔''

امام بخاری رحمه الله تعالیٰ کی روایت کرده صدیث میں ہے:

" أَنَّ النَّبِيِّ عِنْهِ الْمُتَفَدِّ فَابِتَ بَنَ فَبَسِ وَظَيْهُ، فَقَالَ وُحُلُ: " بَا وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ! أَنَا أَعَلَمُ لَكَ عِلَمَهُ". المعدن "اله " يَعِينَا نِي عَنْهِمَ فَعَلَيْهِ فَعَلَمْ الْكُوعُ فَيْعِ مَا صَرَىٰ كَ إِرِبُ مِينٍ

لع صحيح البخاري ، كتاب المناقب ، باب علامات النوة في الإسلام ، حزء من رقم الحديث ١٩١٢ - ١٩٠١ . ١٠.

ہو چھا بھو ایک شخص نے عرض کیا: '' یارسول اللہ مطابقی آبا بیں آب کو اس کے ابار سے بیں تجرف کرم کرم کرما ہوں۔'' الحدیث

اس مدیث شریف ہے واضح ہے کہ آنخضرت مطابقی نے اپنے محالی ٹابت ڈائٹنہ کی فیر حاضری کا ٹوٹس لیا اور ال کے متعلق ان کے پڑوی سعدین معافر ڈائٹنڈ سے بو چھا۔ ال منو دی رحمہ اللہ تعانی نے شرح حدیث میں کھاہے:

"وَفِيْهِ أَنَّهُ يَنْبَغِيُ لِلْعَالِمِ وَكَبِيْرِ الْقَوْمِ أَنْ لِيَّفَقُدَ أَصْحَابَهُ ، وَيَشَالُ عَمِّنُ غَابِ مِنْهُمُ."\*\*

''اس[ حدیث ] سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عالم اور قوم کے ہر براہ کو جا ہے کہ ووایئے رفقاء کی غیر حاضری کا نوٹس نے اور غیر موجو واشخاص کے متعلق [ دومروں ] سے بع جھے۔''

نی کریم مضیّقی آنے حضرت ثابت وکھٹن کی فیر حاضری کے بارے میں استقبار کرتے اوران کے احوال سے آگائی پراکتفائی ملک انہیں یہ پیغام بھی بھیجا کہ مجلس مبارک سے غیرحاضری کے مب کے متعلق ان کی رائے تعلق طور پر غلاقتی ۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی دوایت میں ہے :

" فَقَالَ مُوسَى بُنُ أَنَسٍ ﴿ فَقَالَ : " فَرَحْعَ الْمَرَّةُ الْآخَرَةُ بِيضَارَةٍ عَظِيْمَةٍ ، فَقَالَ : " إِذَهَبُ إِنَّيُهِ ، فَقُلُ لَهُ : " إِنَّكَ لَسُتَ مِنْ أَهُلِ النَّارِ ، وَ لَكِنُ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ . " \*\*

معموى بن الس والمن على في الله على الماد وومرى باروه عظيم بشارت كيساتهم

لے شرح النووي ۲ د ۱۳۶۶.

كي صحيح البلغاري ، كتاب المناقب ، باب علامات النبرة في الإسلام ، سزه من وقم الحديث ١٩٢١ - ٢٠١٢.

بلتے وآپ مین بھی آئے نے فرمایا:''ان کی طرف جائے اور ان سے کیے:'' بیٹینا تم جینی نیس ہو، بلکہ جتی ہو۔''

# س- بيني عفم مين غيرحاضرد بنيوال كمتعلق استفسار:

ا مام ندائی رحمہ اخد تعالی نے معادیہ بن قرہ سے روایت کی ہے اور انہوں نے اسپتے باب ڈاٹٹوزے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا حَلَمَ ، يَخْلِسُ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنُ أَصْحَابِهِ ، وَفِيهِمُ رَجُلُ لَهُ ابْنَ صَغِيْرٌ ، يَأْتِينُهِ مِن خَلَفِ ظَهْرِهِ ، فَيَقُعِدُهُ بَيْنَ يَدُينُهِ ، فَهَلَكَ فَامْتَنَعَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْضُرُ الْحَلَقَةَ لِيَرْجُولُ أَنْ يَخْضُرُ الْحَلَقَةَ لِيْدِكُو ابْنِهِ ، فَحَرِنَ عَلَيْهِ .

فَفَفَدَهُ النَّبِيُّ شَكَّهُ ، فَقَالَ: "مَالِيُ لاَ أَرَى فُلَانًا؟" فَالْوَا: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! بُنَبُّهُ الَّذِي رَأَيْتَهُ مَلَكَ".

فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ ظِلْكَيْنَا ، فَسَأَلَهُ عَنُ بُنَيِّهِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هَلَكَ ، فَعَرَّاهُ عَلَيْ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هَلَكَ ، فَعَرَّاهُ عَلَيْهِ ، فَأَ قَالَ : " يَا فَلَاقُ! أَيْتُ كَانَ أَحَبُّ إِلَيْكَ: أَنُ تَمَتَّعُ بِهِ عَمْرَكَ أَوْ لَا تَأْتِي غَلَا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْحَنَّةِ إِلَّا وَحَدُنَّهُ فَعُرُكَ أَوْ لَا تَأْتِي عَلَى إِلَيْهِ ، يَفْتُحُهُ لَكَ ". فَقَدُ سَبَقَكَ إِلَيْهِ ، يَفْتَحُهُ لَكَ ".

فَالَ: " يَا نَبِيَّ اللَّهِ! بَلَ يَسَبِقُنِيُ إِلَى بَابِ الْحَنَّةِ ، فَيَفَتَحُهَا لِيُ ، لَهُ اللهُ ، لَهُ اللهُ ، لَهُ أَخَبُ إِلَى أَابِ الْحَنَّةِ ، فَيَفَتَحُهَا لِيُ ، لَهُ وَأَخَبُ إِلَى ".

غَالَ: " فَذَاكَ لُكُ ". ط

رليه سنس النسائلي ، محياب البعداز ، في التعزية ، 1 / 13. في الإلى نسف النصورت كواميح إقراده يل ب- (طا ظهرو: صحيح سنس النسائلي ٢ / 9 ٤ كا الإدامام البراوده كم سف الركولار بـ انتصار كما آوردايت كياب (طاطهو: المسسلة ، وفي البعديث ، 9 / 0 / ⇔ ⇔ جب ہی مینے وقع تشریف فرما ہوتے ، نو آپ کے ساتھ محاب کی ایک براعت بھی بیٹھتی ۔ انہیں میں سے آیک بھوٹے بچے والافض تھا، جو کہ اس کے بیچے سے آتا، تو وہ اس کواسٹے آگے بٹھادیتا۔ وہ پچے فوت ہو گیا، تو اس مخص نے بیچے کی یاد کے تم میں صلقہ میں عاضر دونا جھوڑ دیا۔

تی منطقی آنے اس کی غیرها ضری کا نوش لیا ، اور در یافت فرمایا: " کیابات ب میں قلال فیض کو ( عبلس میں ) نہیں و کھے دیا؟"

لوگوں نے بتلایا:''یا رسول اللہ مظفیۃ اس کا وہ چھوٹا بینا[ بیارا سا ] ہے۔ آپ[مجلس بیس ] و بچھتے تھے، دہ فوت ہوگیا ہے۔''

#### (3(m) 2) 4 (2 m) 1) (3 (m) 2)

غیرحاضری کا نوٹس لیا، غیرحاضری کا سب دریافت فرمایا ادرسب معلوم ہونے پراس کا از الدفرمایا - صَلَاث رَبّی وَصَلَامُهُ عَلَيْهِ.

#### حديث شريف بن ديگر فوا مد:

صدیث شریف میں موجودہ میرفوا کدیں ہے تین درج ذیل ہیں:

﴿ يَكِ كَ بَابِ كَ مَا تَهِ عَلَمَهِ مِنْ مَا عَرِهِ فَي يُمَ آخَفُرت مِنْ يَلِمَ كَا عَرَاضَ مَهُ فَرِ مَانَا لِيكِ روايت عَمَى مِي مِنْ عَلَيْ عَلَمَ الْخَصْرِت مِنْ يَعْمَ فَعَ فَي كَ والد سے بِوجِها: " اَلْحَدِنُهُ؟ " " كَياتُم الى سے بِياركرت بُو؟"

الل خرص كيا" إرسول الله يطيين المُعَدِّك اللهُ تحمّا أُحِدُهُ "الله

" فَيْ رَسُولَ اللهُ مِنْظَافِيَّ ! اللَّهُ تَعَالَىٰ آبِ سے آئی طُرح محبت کرے جیسے کہ علی اس معصرت کرنا ہوں۔"

المينة المخضرت مِنْ يَعْلَقُونِ فِي مُكِينَ فِي كَابِات بَجِعافِ كَا آعَ زَاسُلُوبِ مُعَاسِعِ فِرَمَايِاتِ مَ المينة المحضرت مِنْ يَنْ يَعِينِ فِي دَوَرَانِ تَعْلِيمُ السُلُوبِ اسْتَفْهَامُ احْتَيَارِ فَرَايَاتِ مِنْ مِنْ يَعْمِيرُ حَاصِر بِمُوسِ فِي واللّهِ الْعَمَارِ كَمِنْ عَلَقَ اسْتَفْسَارِ:

ا مام حاکم رحمدانشد تعالی نے عبدانشدین بریدہ ، اور انہوں نے اپنے باپ ڈٹاٹھزے۔ روایت تقل کی ہے، کر انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ يَعَمُّهُ الْأَنْصَارَ ، وَيَعُونُهُمَ ، وَيَمَالُ عَنْهُمُ.""

لے السب و بعود من وضع البعدیت ۱۹۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۹۸. منتخ کرناؤوطاووال کے دنیکا سنے اس کی واسٹاوکونگی آنجائیے۔(طاحشرہ اعامیش البسسدہ ۲۹۸۶).

سے اس بارے بھر تنمیل کاب مذا کے مفات ۱۱۱۰-۱۲۰ مرطاحة مور

سع الرياري من النميل كما بعد المصفحات ١١٥ ما ١ ما ١٥٠ مراه هد مور

\$ CAN TO SERVE SER

''رسول الله مختلق الصاركا خيال ركت ، الن (عمل سے يعار بونے والول) كى عياوت قربات اور الن [عمل سے غائب بونے والوں] كے متعلق سوال قرباتے ـ''

رس رو ۔ ۔ ۔ فلا صدکلام میہ بے کہ حارے نی کریم مینی آپاز اپنے طلبہ کی غیر حاضری کا ٹوٹس لیتے ، غیر حاضری کے اسباب کے بارے جس ہو چیہ پچھ فرماتے اوران کے اترائے کے لیے سی فرماتے ۔ انسوس کہ حارے بعض مدرسین اس سنت کوفراموش کر بچھے ہیں۔ ان کے ہاں بعض طلبہ ہفت ، نگار میبیند ، نگار بسااوقات نصف تعلیم سال Semester یکسی خائب رہیں ، تب بھی ان کے کا توں پر جول تک تہیں ریٹنتی ۔ بِلَی اللّٰه الْهُ اَسْتَکی وَهُوَ



# (45) آسانی کرنے والے معلم

ہارے ہی کریم مضافیا کی بحثیت سرت طیب ش ایک اہم بات بیتی کدا پ اپنے شاگر دوں کو مشقت عمی ندؤ النے تھے، بلک ان سے لیے آسانی کی را ہی کھولنے تھے۔ آپ مشافی آئے نے خود علی اپنے اس وصف کو بیان فرمایا ہے۔ اماس سلم برانے نے معزت جارین عبداللہ فرانی ہے، اور انہوں نے تبی مشافیق ہے دوایت تش کی ہے کدآپ نے ارشاد فرمایا:

"إِنَّ اللَّهِ لَمْ يَنْعَثْنِيُ مُعَنِّبًا وَلَا مُتَعَنِّبًا ، وَلَكِنُ يَعَثَّنِيُ مُعَلِّماً مُنِيِّرًا."\*\*

'' يقييناً وتصاللُه تعالى في لوگول برخش كرف والا وهيب يين بنا كرفيس بيجاء بلك فيص آساني كرف والامعلم بنا برسيوث فريايا.''

سیرت طیبہ ش اس بات کے کیٹر تعداد بیں شوامہ ہیں۔ ان میں سے پانچ تو کی ۔ البی سے ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں:

## ارچھوٹے کیڑے والے کے لیے مہولت:

ا مام بخاری دھے! فقدت کی نے حضرت جابر بن عمیداللہ بڑتھا ہے دوایت نقل کی ہے کہانہوں نے بیان کیا:

"غَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَغَضِ أَسْفَارِهِ ، فَحَفَتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِيِّ ، فَوَخَدْتُهُ يُصَلِّيّ ، وَعَلَيْ تُوبٌ وَاحِدٌ ، فَاشْتَمَلَتُ

رل صبحيح مسلم ، كتاب الطلاق ، ياب بناك أن تبخيير الرأ ( لا يكون طلاقاً (لا بالنبة - وقم المحلين ( ۲۸۱۲ ۲۹۲۷ - ۱۸۱۹ )

بِهِ ، وَصَلَّتُ إِلَىٰ خَالِيهِ.

فَلَمَا انْصُرُفَ قَالَ: "مَا السُّرَى يَا حَابِرُ ؟ ".

فَأَخَبَرُنَهُ بِحَاجَتِيْ ، فَلَمَّا فَرَغُتُ ، قَالَ: " مَا هٰذَا الْإِشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟ ".

قُلْتُ: "كَانَ ثَرُبٌ (يَعْنِي ضَاقَ) ".

قَالَ: " فَإِنَ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفَ بِهِ ، وَإِنَّ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرُ بهِ ٣. 4.

" میں ہی منظم آنا کے ساتھ ایک سفر میں گیا۔ ایک دات علی اپنی کی ضرورت کے بیش افظر [آپ کے پاس] آیا، تو میں نے آپ کو ثماز میں مشخول پایا، اس وقت میرے بدن پرایک تل کیٹر اتھا، میں نے اسے لیت لیا، اور آپ کے پیلو میں نماز پڑھی۔

جب آپ مِنْ ﷺ [ نمازے ] فارغ ہوئے ، تو فرمایا: "اے جابر! رات کو [اس وقت ]تم کیمے آئے ہو؟"

عمل نے اپنی حاجت بنلائی۔ جب علی فارخ ہوگیا ، تو آپ مظفے تو آ پوچھا: ' بیلیٹنا جو میں دیکے رہا ہوں ، کیسا ہے؟''

میں نے مرض کیا:" ایک ہی کپڑا تھا لیعن تک قلا۔"

آپ مِنْظِيَّةٍ نِے فرمایا: ''اگروہ کشادہ ہو، تو اس کو لیپ اداورا گرنگ ہوتو اس کوٹہیند کے طور پر ہاندھ لیا کرو۔''

اور محج مسلم كل روايت من ب

" فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَى ، وَكَانَتُ عَلَيٌّ بُرُدَةً ،

الى صحيح البحاري، كتاب الصلاة ، باب[وا كان ناتوب طبقًا، وقع المحديث ٢٦١، ١ ٤٧٢.

(3("M)EXC+18111300 2X(1/2) 12)

فَلُتُ: " كَيُبُكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ! ".

قَالَ:" إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفَ بَيْنَ طَرَقَبُهِ ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّفًا فَاشَنْدُهُ عَلَى حِقُوكَ ".له

" رسول الله مطاق أن مناز بزعة ك غرض سے الحصر اور جمل برايك جاور تقى ،
عن في اس كى عزالف متول كرونوں كناروں كو [ابق كردن] عن ، فن
كر في كى كوشش كى ، ليكن ده [ جادر ] بورى ند آئى ، اس كے بنے ہوئے
كنارے فتى ، عن في انبيل كھولا ، بھر عالف سنوں كے دونوں كناروں كو
طايا ، اور اس [ جادر ] كو ابنى كردن كے ساتھ ليب أيا ، بھر عن رسول
الله مطاق آج كے بائيں جانب آكوا ، وائي الله كار ادار تي مطاق آج الله كار ادار تھے كھا كردا كى جانب كرايا ....

جب رمول الله مضيّحة أنه أنهاؤ من أفارع بوعة قولواليا: "ال جابر!" مين نے عرض كيا: "عن حاضر بول بارمول الله مِضْيَّقَة الشنء صربول " آب مِشْيَقَة أنه فرمايا: "جب وه إكبرا كشاوه بوتو اس كى كالفت ستون كركنارول كوملا دُاوراً گروه تك بوء تواس كوائي كرير با الدحالو-"

الى صحيح مسلم «كتاب الزهد والرفاق» باب حديث حام ال**َّلُثُ ا** الطويل وقعه أبي البسر « حزه عن وقيرالحديث ٢٤ ( ٠ ٢٠١ ) « ٢ ٢ - ٢ ٢ - ٢ ٢ . ٢ . ٢٠ .

اس مدیرے شریف میں بربات واضح ہے کہ آئٹ خرت میں تھا ہے۔ دعفرت جابر بڑائٹ کے لیے آسانی فرمائی۔ آپ میٹ کھڑ نے آئیں اس بات سے آگاہ فرمایا کہ جب کیڑا تھے ہو تو نماز کے سلے اس کی خالفت سوں کے کناروں کو گردن سے تماسے جھکنے کی مشتند اٹھانے کی کوئی مغرورت فریس سالسی صورت میں جا درکو بلور تبنداستھائی کرکے فرازادا کر لی جائے۔

#### حديث شريف مين ديكرفواكد:

حدیث شریف یس موجود میگرفوا ندش سے دوور ن زیل میں:

الله المخضرت بطاقیق کی این شاگروول کے لیے قاضع ، کرانیس اپی ضرورت کے سیاستان میں مراحت کے سیاستان کی میں است کو بھی آپ کی فدمت میں حاضری کی اجازت تھی۔ ا

المنافع المنظم المنظم

## ۲ نمازی کے لیے سترہ کے سلسلہ میں آسانی:

حصرت ائمداحد، ابو داود ، ابن ماجه ، اور ابن حبان رحم الله تعالى في حضرت ابو برم و ذائدة الله تعالى في حضرت ابو برم و ذائدة الله مدوايت نقل كي بركم :

> اله ای بارے می تغییل کمآب مذاکر منحات ۳۳۳ ۳۳۵ پر ملاحکه بور منع اس بارے میں تغییل کمآب عذاکر منحات ۱۱۸ ۱۳۰۰ برطلاحکه بور

حكم المسند ۲ / ۲ ؛ ۲ زط تالسكت الإسلامي) ؛ وسنن أبي داود ، كتاب الصلاة ، رقم الحديث ۲۰۹۸ ، ۲ / ۲۷۰ ؛ وسنن لين ماده ، أبواب إثامة الصلاة ، بغيد ما يستر السميلي ، وقم الحذيث ۹۳۰ ، Φ-۲۰

'' ہے شک رسول اللہ مِشِیَقَعَ آنے فرمایا:'' جب تم بھی سے کوئی تماز پڑھے، تو اپ ناسنے کوئی چیز رکھ نے۔ اگر اسے کوئی چیز ندسلے، تو چھڑی نسب کرلے، اگر یہ بھی ندہوتہ چھر[ زیمن پر] ایک لکیری تھی تھے ہے، بھراس کے آگے ہے گزرنے والداسے تقسان نہیں پہنچا سکتگا۔''

آ مخضرت المنظمة في المراق من مسلط عن احت يركس قدراً سافى فرمانى إيسهولت ورجة ولل دوصورتول عن تمايال ب:

ا۔ سروے لیے کی تخصوص چیز کوشعین نہیں کیا گیا، بلکہ آپ مطابخ نے فر ایا کہ اپنے آگے کوئی چیز رکھ لے اور کچھ میسرنہ ہو، تو اپنی چیزی ہی فصب کرے۔ اس سلسلے جی علام تنظیم آبادی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

" فِيُوأَنَّ الشَّنَرَةَ لَا تَخْتَصُّ بِنَوْعٍ ، بَلَ كُلُّ شَيْءٍ يَنُصِبُهُ الْمُصَلِّى تِلقَاءَ وَجُهِهِ يَحْصُلُ بِهِ الْإِمْتِثَالُ. " له

"اس میں آبات ] ہے کستروکی فاص چیز کے ساتھ مخصوص نہیں ، بلکہ نمازی اینے آئے جو چیز بھی نصب کرے گا ماس سے [ آئخ نفرت مطر اُلا اُلا اُل

۲ - کمی بھی چیز کے موجود نہ ہونے کی حالت ٹی آ تخضرت میں ہے۔ زمین پر نمازی کے آگے وہیں ہے۔
 نمازی کے آگے کیمینے ہوئے عطری کوستر وقر اردے ویا۔ امام ایووا و درحمہ اللہ تعالیٰ فیاری ہے۔
 نے اس حدیث پر بایس الفاظ عوان تحریر کیا:

من سن من الم ١٩٧٠ و والإحسان في تقريب صحيح ابن حيات و كتاب الصلاة و باب مايكره المدصلي وما لا يكرو و رقيم الحديث ٢٩٧٦ ، ٦ ١ ١٩٨٨ الفاظ مديث سن أكم واورسكة المدصلي وما لا يكرو و رقيم الحديث ٢٩٧٦ ، ٦ ١ ١٩٨٨ الفاظ مديث سن أكم واورسكة المراح من ٤٠).

حتن ] من المعدود ٢ - ٢٠٠ المراح من ٤٢).

[بَابُ الْحَطِّ إِذَا لَمْ يَحِدُ عَصَا]. 4

[ بنب چيز ي ميسرنه مولة خط ميني سيم تعلق باب]

اورامام ابن حبان رحمدالله تعالى في درج و بل عنوان تحرير كميا:

"َذِكُرُ إِخَازَةِ الْإِمْسِتَارِ لِلْمُصَلَّيُ فِي الْفَضَاءِ بِالْخَطِّرِ عِنْدَ عَلَم الْعَصَّا وَالْعَنَزَةِ."عُه

اکھلی جگہ میں چھڑی اور تیزہ کی عدم موجودگ یس ترازی کا کیر کوسر وبناتے کاجواز کاذکر

٣-قرآن سے کھندرو سکنے والے نمازی کے لیے مہوات:

ا مام ابوداد داورا مام این حیان دخیمها الله تغانی نے حصرت عبدالله بن اَبِی او فی وَخَالُورُ ہے روایت کُفُل کی ہے :

"جَمَاءَ وَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ عِلَيْكَا فَقَالَ: إِلَى لَا أَسْشَطِلِتُعُ أَنُ آعُدُدُ مِنَ الْقُوْان شَبْقًا فَعَلِّمُنِي مَا يُحْوِثُنِي مِنَهُ ".

غَفَالَ: " قُل: سُيُحَانَ اللّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلَا إِلهَ إِلَّا اللّهُ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ ، وَلاَ حَوُلَ وَلاَ قُوّةً إِلَّا بِاللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ ".

قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَدَّا لِللَّهِ فَمَالِي؟ ".

قَالَ: "قُلِ: ٱللَّهُمَّ ارْحَمُنِي وَارْزُقَنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي ".

فَلَمَّا فَامْ ، قَالَ هَكُذَا بِيَدِهِ [بديه]، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ :

"أُمَّا طَذًا فَقَدُ مَلًّا يَدَهُ [يديه] مِنَ النَّخِيرِ ", ت

\_لهستن أبي داود ، كتاب المسلاة ، ٢ م ٢٠٠.

ے الإحسان في تقریب صحیح این حدان مکتاب الصلاقابات ما یکرہ للمصلی و ما لا یکرہ ، ۱۳۸/۱ .

كه ستن أبي داود ، كتاب الصلاة ، وقع الحليث ٢٧١ / ٢ / ٤٢ / ٢ و وجه به

'' ایک فخص نے نبی بیٹے تینا کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: ''عین قرآن سے بچھ بھی اخذ کرنے کی استفاعت نہیں رکھا۔ جھے وہ چیز اظاہیے جو جھے اس سے [دوران نماز ] کفایت کر جائے۔''

آ پ ﷺ فَضَائِرٌمُ نَے قر ایل: " تم کهو:سبحان الله ، والحصدالله ، ولا إله إلا الله ، والله اکبر ، ولا حول ولا فوة إلا بالله العلمي العظيم."

اس نے عرض کیا: " یارسول الله منطقیقی اید [سب یکی] تو الله تعالی کے لیے بہرے میرے لیے کیا ہے؟"

آپ ﷺ نے فرمایٰ:'' تم کیو:اَللَّهُمَّ از حَسَنِی وَازِزُقُنِیُ وَعَافِیْیُ وَاهْدِینُ ''.طه

بس جب دہ افعاء قواس نے اپنے ہاتھ [ بااپ دونوں ہاتھوں) سے اس طرح کہا: [اس موقع پر] رسول اللہ مضرَّقَ نے فرمایا: "اس نے تو اپنے ہاتھ [ یادونوں ہاتھوں ] کونچر سے جرایا ہے۔"

اس حدیث شریف کے مطابق نبی کریم الفیکینی نے قرآ ان کریم جی سے نمازش کی بھی ند پڑھ سکنے والے کے لیے کس قدر مجولت اور آسائش قرمادی، کہ دو صرف [مسبحان الله ، والمحمد الله، ولا إله إلا الله ، والله الكو، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلمي العظيم] پڑھ کے۔

المام أبود ادور حرالفرقعالي في اس مديث شريف يردوج ذيل عوال تحرير كياب:

سله ( الميني است الله : يكن بردح قراسية ، محدد ق وجيح ، يحك ما فيت وجيحة اور يحكم جارت ويجع - " )

ى بىن والإحدىد فى نفريب صحيح ابن حدان كتاب العبلاة ، باب صفة الصلاة ، وقم الحداث ية . ١٩ ، ٥ ، ١٩ ، الغالفات يشاش أي واودك إلى - في المواقى في الركواض كما كما ب - ( ما حقد من صحيح سنن أبى داود ( ١٩ ) اورق أمرة ودلاق الركاف المادكوسي كما بسد ( ما حقود عامش الإحسان ١٩ ١٩ ) .

(3(mm)2>43-48-38-3-48-16)2>

[بَابُ مَا يُحُوِئُ الْأَمْنِيُ وَ الْأَعْجَدِيُّ مِنَ الْقِرَاءَةِ]. 4 [ان پڑھاور غیر مربل ہے قرائت ہے کفایت کرنے والی چیز کے تعلق باب] امام ابن حیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث شریف کواچی کما ہی کتاب [الصحیح] شن آیک ہے زیاد وبار دوایت کیا ہے۔ ایک مقام پرانہوں نے اس پرورج ذیل عموان کھاہے:

و المسترورة والمسترون المسترون المسترون المسترون والمسترون والمست

۱ حالت قیام بی سورۃ فاتخرتہ پڑھنے کی صورت بی نمازی کے عمل کے۔ بارے بیں احادیث کا ذکر م

آیک ودسرے مقام پر حفرت امام صاحب دھم اللہ تعالی نے درج ذیل عموان تحریر کیا ہے: [ذِکْرُ الْآمُرِ بِالنَّسْبِيَّحِ وَالتَّحْمِينِدِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّكْمِينِرِ فِي الصَّلاَةِ لِيْمَنُ لَا يُحْرِينُ وَرَاءَةً فَاتِحَةِ الْكِتَابِ]. \*\* [ جوفض نماز بی اُمیک طریقے سے سورۃ فاتح تدیر ہو شکھا ان کے لیا تیج ا تحرید چھیل بھیرے تھم کا ذکر ]

تنبير

بیاجازت فوری وقتی ضرورت کے بیش نظر ہے۔ سنتقل اور داگی طور پر بیطریقند اعتبار کرنے کی اجازت نہیں ، کیونکہ جوشن نہ کورہ بالاکلمات پڑھ سکتا ہے ، وہ پچھ مرسے میں سورۃ الغاتنے اور پھراس کے بعد سورۃ الکوش ، انصر اور اطامی بھی ان شاء اللہ تعالیٰ سکیے لے گا۔ شیخ محرش المی عظیم آبادی وحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح حدیث میں بعض علم مکا قول بایں الغاظ تقل کیا ہے :

ل سن أبي داود وكتاب الصلاة ٢٠ ١ ١٠.

على الإحسان في تغريب صحيح ابن حيات اكتاب الصلاة ، بابر، صفة الصلاة ، و ١٩١٨. على المرجع السائل ٥ / ١٩٨٠.

**⟨\$(\*\*\*)\$)\$⟨\$(\$\*\*\$)**\$

" لِعَلَمُ أَنُّ هَذِهِ الْوَاقِعَةَ لَا تَمُوزُ أَنُ تَكُونَ فِي حَمِيعِ الْأَزْمَانِ لَا مُحَلَّةً تَقَدِرُ عَلَى لَانَّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى لَانَّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَعَلَّمُ هذهِ الْكلماتِ لَا مُحَالَةً تَقَدِرُ عَلَى تَعَلَّمُ الْفَرَانِ تَعَلَّم الْفَرَانِ فَي الْفَرْآنِ فِي هذهِ السَّاعَةِ ، وَقَدُ دَحَلُ عَلَى وَقُتُ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا فَرَعَ مِنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا فَرَعَ مِنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا فَرَعَ مَنْ تَعَلَّم . " فَي هذهِ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا فَرَعَ مِنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا فَرَعَ مَنْ يَتَعَلَّم . " فَي هذهِ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا فَرَعَ مَنْ يَتَعَلَّم . " فَي هذهِ الصَّلَاةِ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعَلِيْ اللّهُ الْمُعَلِيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

" جان لو کہ یہ بات تمام زبانوں کے لیے نیس ، کونکہ جو محض پر کلمات سکھ لیٹا ہے وہ فانخے سکھنے کی بھی لاز فاستطاعت رکھتا ہوگا۔ در حقیقت معنی ہے ہے کہ بچھ پر وقت نماز آپٹا ہے اور شہی فوری طور پر قرآن سے پکھ سکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تمازے بارخ ہوکراس بر سکھنالازم ہے۔''

# سم ي كول كرنماز جيمور في والے كے لية سانى:

الم بخاری ادر الم مسلم رحمد الله تعالى في معرمت السين ما لك ين الله علي الله علي الله علي الله عليه الله الله ا مقل كى سيه كر:

" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ نَسِىَ صَلَاةً فَلَيُصَيِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَٰلِكَ ".ع

" يقينا رسول الله يظيفة في ارشاد فر مايا:" جوفه ماز [بر هنا] بمول جائ يقوجب بهي اس كوياد آئ يزه الم ماس كيسواس برادركوني كفاره عبيس "

\_\_مون السعيود ٢ / ٤٣.

على منفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب مواقبت الصلاة ، ياب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ، ولا يعبد إلا تلك الصلاة ، وفع المحليث ١٩٧ ء ٢ ، ٢ ، ٢ و مسجيح مسلم ، كتاب المستحد ومواضع الصلاة ، باب قضاء المسلاة المنات واستحياب تسجيل قضافها ، وقع الحديث ٢١٤ (٢١٤ / ١٠٤) ، ١ (٢١٤ الفاؤمريث مسلم كرجي).

اس حدیث شریف سے مطابق آ تخضرت مین آنے ہول کر نماز نہ بڑھنے والے کے لیے مہولت اور آسانی فرمادی۔ اور بیآسانی درج ذیل دو پیلوؤں ہے ہے: ا۔ جب بھی بھولی ہوئی نمازیاد آئے ، اواکر لے۔

۱دا یکی تمازے علاوہ اس کے فرسداور کوئی کفارہ نیس ۔ اہام خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ
 خضرت مشکھ کے ارشاد گرامی: [لا تحقارة لَهَا إِلّا دُلِكَ] كى شرح شرح ركا ہے:

" هذا يَخْتَمِلُ وَجُهَيُنِ: أَخَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يُكُوِّبُوُهَا غَبَرُ قَضَائِهَا ، وَالْآخَرُ أَنَّهُ لَا يَلُزَمَهُ فِي نِسْيَائِهَا غَرَامَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَ لَا زِبَادَةُ تَضْعِيْفِ لَهَا ، إِنَّمَا يُصَلِّيُ مَا تَرَكِ."ك

''اس میں دوباتوں کا احمال ہے: پہلی بات سے ہے کدادا میکی نماز کے علاوہ اور کوئی چیز اس کا کفارہ فیمیں بن علی اور دوسری بات سے ہے کرنماز بھو لنے کی بنا پر اس کے ذمہ کوئی اور جرماند، یا صدقہ ، یا زیادہ نماز تیمیں۔ وہ صرف چھوڑی بدر کی نماز تیمادارے۔''

# ۵۔روز ہ میں از دواجی تعلقات کے کفارہ میں آسانی:

امام بخاری اور امام مسلم رحمهما الله تعالى في معزرت ابوجريره فظائفات ووايت تعلَّى كى بركراتبول في بيان كيا:

" جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النِّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: "هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ!". قَالَ: " وَمَا أَهُلَكُكُ ؟".

قَالَ: " وَقَعْتُ عَلَى امْرَأْتِي فِي رَمَضَانَ ".

قَالَ: " هَلْ تُحِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبُهُ؟ ".

سل معتول تزيعهدة الغاري ٥٠ / ٩٣.

قَالَ: " لَا ".

قَالَ: " فَهَلُ تَسْتَطِيْعُ أَنْ نَصُومَ شَهْرَيْنِ مُنْتَابِعَيْنِ؟ ".

فَالَ: " لَا ".

قَالَ: " فَهَلَ تَحِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِينَ مِسْكِينًا؟ ".

ئَالَ: " لَا " يَا".

قَالَ: " لُمَّ حُلَسَ ، فَأَتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرْقٍ فِيهِ تَمَرَّ ، فَقَالَ : "تَصَدُّق بِطِذَا".

قَالَ: "أَنْقَرَمِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَا بَتَبَهَا أَمُلُ بَيْتِ أَحُوَجَ إِلَيْهِ مِنَّا". فَضَحِكَ انْبُيلُ ﷺ حَثَى بَدَتَ أَنْيَابَةً ، ثُمُ قَالَ: " إِذَهَبُ فَأَطُمِنْهُ أَمْلَكَ ٣.4

" أيك فض ف تجام ينظيقية كى خدمت عن حاضر بيوكر عرض كيا: " يارمول الله ينظيقية إش توجاه بوكيا\_"

آب بين المائة فرديافت فرديا: " محيد كن جيز في تا وكيا؟"

اس نے عرض کیا: 'عی نے رمضان ایکی حالت روز ہ ایش اپنی ہوی ہے۔ از دوای تعلقات قائم کر لیے ''

آب مِصْلَقَةِ نے پوچھا:'' کمیاتم غلام آ زاوکرنے کی استطاعت رکھتے ہو؟'' اس نے عرض کیں:''نہیں ہ''

آپ عظيمة في استغار فرايا: "كيام مسلس دوماه كروز روك عكة

سلم منفق عليه: صحيح البحاري، كتاب الصوم دباب إذا حامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصُدِّق عليه فليكيِّر، وقع المحديث ١٩٣٦ ، ١٩٣٦ وصحيح مسم ، كتاب العبيام، باب تعليط تحريم الحساع في نهاز ومضان على الصالم ، ....، وقع الحديث ٨١ (١٩١١) ٢٨٢ / ٢٨١ وأغاؤه يصريح ملم كرين. مو؟ " اس نے موش کیا " کین با ان این ا

ا**س نے برش کیا: ''نٹیل ۔''** میری یہ جس میں ہے۔

انہوں[ حضرت انس بڑنٹر ] نے بیان کیا: '' پھروہ میٹھ گیا۔ بی بطی کڑا کے پاس مجمود کا ایک جھیلہ آیا الو آپ بطی کڑا نے فرمایا: ''اس کوصد قد کردو۔'' اس نے عرض کیا: '' کیا ہم نے زیادہ فقیر کوئی ہے؟ اس [بدینہ طیب ] کے دونوں اطراف میں سیاہ پھر کی زشن کے درمیان اس [صدقہ ] کی کی گھر والوں کو ہم سے تریادہ ضرورت نیں۔''

نى مَنْكَوْلُمْ [اس قدر] يف ميهان تك كرآب كى دُارْهين ظاهر الوكنين، بحرآب ينفي في ني فرمايا: "جاد داسية كمروالون [ من ] كوكلارو-"

اس حدیث شریف سے بیات واضی ہے کہ ٹی کریم مظیمتی نے اس محق کے لیے کار می کار اور کا اس محق کے لیے کار وی کار دن آزاد کرنے سے شروع میں کار وی کار دن آزاد کرنے سے شروع مورک یا اس اس مدتک کائی کی کہ وہ مدقد کی مجودوں کا تھیلہ تن اپنے اٹل خاند کو کھلا و سے مسلوات و بھی اس کار شخص و میر بان ہے ا حسلوات و بھی و سالا تما خلیہ ما کری است کے لیے آپ میں تقاتی کس قدر شخص و میر بان ہے ا

### عديث شريف بيل ديجر فوائد:

حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے دورر ن زیل میں:

 (3(m)2×3+(8#30+3×3+(1-4+1)2)

سمّاب بين ايك مقام براى حديث برباي الغاظ عوان تحريركيا ب:

[بَابُ مَنْ أَعَانَ المُعُسِرَ فِي الْكُفَّارَةِ]. 4

آ کفارہ (کی اوا یکی) میں محک وست کی اعات کرنے والے کے متعلق

باب]

سنبيد

آ مخضرت مِنْظِيَّةِ نِهِ النِّهِمِ كَي آسائش كاسعامله سلمه بن صحر الأوَّرِقَ بَالْمَاتُ ہِ مِنْ اللهِ عَلَيْ ا كيا - جب كه انہوں نے اپنی بیوی سے ظہار كيا ، پھر كفارہ دیئے سے بہلے اس سے از دواجی تعلقات قائم كرليے ، اور نبی كرتم بيني في كة سانی دالے معامله كے بعد اپنی قوم كے باس آئے ، قوان سے كہا:

 " وَحَدَثُ عِندُكُمُ الطِّينَقُ وَسُوءَ الرَّأَيٰ ، وَوَخدَثُ عِندَ رَسُولُ الرَّأَيٰ ، وَوَخدَثُ عِندَ رَسُولِ اللّهِ عِندَا السَّعَةُ وَالْبَرَكَةَ ، فَدْ أَمْرَ لِي بِصَدَقَتِكُمُ ، فَادْ أَمْرَ لِي بِصَدَقَتِكُمُ ، فَادْ أَمْرَ لِي بِصَدَقَتِكُمُ ، فَادْ فَدْ أَمْرَ لِي بِصَدَقَتِكُمُ ،
 فَادُفَتُوهَا لِي إِلَيْ اللّهِ اللّهَ عَلَيْكُمْ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

قَالَ: "فَذَفَعُوهَا إِلَى ". عَ

"میں نے تہارے پائ تھی اور بری رائے پائی ، اور رسول اللہ مِشَافِع آ کے اس کشارگی اور بری رائے پائی ، اور رسول اللہ مِشَافِع آ کے اس کشارگی اور برکت پائی راتبوں نے تھے دو۔" انہوں نے بیان کیا: "انہوں نے تھے ابناصد قدع دویا۔"

خلاصة تقلُّويد بن كه المرب في كريم بضيَّرَة البنية شاكروول سكرساتهما آسانَى اَسأَثُن والما عمل الفقياد فرمائة وأثبين معيد بت الارشفات عمل شدُّا لِنظر حسّلَوَاتُ رَبِّي وَسَالاً مَهُ عَلَيْهِ.

ل منحيع البخاري، كتاب كفارات الأيمان، ١١ ١ ١٩٣٠.

ميل المنظمة (المستند وقعي المعلمين ١٦٤١ و ١٦٤٦١ و ١٦٤٦١ و أختارة و ١٦٤٦١ و عمل من براكب مديث كم محتلي كجاب الي [متحد] المانيداود الم كم ماتحد بعد بهندي كم إنهاد (ميد النارشيف ) بريد (عامل المستند ٢٠١ و ٣٤٧ و ١٤٤٦) و إراد عليمة الماري 1 و ١٦٤١).

### (46)

# حسب استطاعت علم شيصنے كى ترغيب

ہمارے نی کریم میٹیکٹیڈ نے حصول تعلیم کے یے کوئی مخصوص مقدار یا کیفیت مقرر فر ماندر کی تھی ، کہ اس سے کم مقدار یا ادنی کیفیت کے ساتھ علم کا حاصل کرنا ممنوع ہو، بلک آ ب میٹیکٹیڈ کا طرز مبارک تو بیتھا کہ معلومات ضرور یہ کے بعد ہرشاگر دجس قدر، اور جس درجہ کی تعلیم حاصل کر سکے ، کرے ۔ میرسنو طیب سے اس بارے میں دو مٹالیس ورج ذیل ہیں:

# ا-حسب استطاعت قرآن كريم سيكف كارغيب:

ا مام مسلم اور امام این حیان وحجمدا الله تعالی نے حضرت عقبہ بن عامر وَاللَّهُ سے روایت نَعْل کی ہے کدانہوں نے بیان کیا:

" حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ أَوْنَحُنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ: " أَيُكُمُ يُحِبُّ أَنْ يَغُدُوَ كُلُّ يَوْمٍ إِلَى يُطَحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيْقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَهَنِ كُوْمَا وَيُن فِي غَيْرٍ إِنْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟ ". فَقُلْنَا: " يَا رَسُولُ اللَّهِ الْحِبُ ذَلِكَ ".

رأي عنديج مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها دياب فضل قراء ة القرآد وتعلِّمه ، رقم الحديث ٢٥١ (٢٠/٨٠٢) د ١٥٥٢ و والإحسان في تقريب صحيح ابن حيان ، كتاب العلم ، رقم الحديث ١٨٤٤، ٢٦١ ال٣٤١ القائل عديث مسلم كريمار. "رسول الله تشریف ان کاار [اس وقت] عم صفه مله علی شے - آب مطبقی آب فر مایا: " تم بیس سے کون بیند کرتا ہے کہ بیٹیان یا حقیق کی طرف جائے اور او بی کو ہانوں والی وواز شیال آنا واور تشخیر کی کے بغیر ہا کک لائے ؟" جم نے عرض کیا: " یا دسول اللہ مطبقی آج اہم اس کو بیند کرتے ہیں۔" آپ مطبقی آج نے فرمایا: " تم بیل ہے ایک مجد کی طرف کیوں نہیں جا تا ، تا کہ [وہاں] اللہ عزومی کی گئیب کی دو آسین سکھے یا پڑھے اور آالیا کرنا آاس کے لیے دواونٹیوں ہے بہتر ہے، اور تمن [کا سیکستیا پڑھنا] اس کے لیے تمن ہے بہتر ہے اور چار کا اس کے لیے چارسے بہتر ہے، اور ای

اک عدیث شریف میں آنخفرت میں آنے شرک ان کریم سیکھنے اور پڑھنے کی ترفیب دی ہے۔ آپ میٹھ کی آنے سیکھنے اور پڑھنے کے لیے ریٹر واٹیس لگائی کرسازائی پڑھو، وگرندند پڑھو۔ امام ابن حہان رحمہ اللہ تعالی نے اس صدیث شریف پر ورج ویش عنوان تحریر کیا ہے:

. [﴿ كُرُ الْمُحَتِّ عَلَى تَعَلِيعٍ كِتَابِ اللَّهِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّمَ الْإِنْسَانُ بالتَّمَامِ إِنْ

آ الله تعانی کی تناب کو بیچھے کی ترغیب کاذکرائر چانسان کھل نہ بیکھے ] ۲۔ کمز ورقر اُت والے کو بیڑھائی جار کی رکھنے کی ترغیب:

ا ، مرمسلم رمز الله تعالى في حضرت عائشه بنافها سے روایت نقل كی ہے كدانهوں

نے بیان کیا:

لي الإحسان فر تغريب صحيح ابن حاده ٢٢١/١٢٠٠.

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ ، وَالَّذِي يَقَرَأُ الْقُرَانَ وَيَتَتَعَتَّمُ فِيهِ ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ ، لَهُ أَجْرَان ". 4

'' قرآن کا ماہر پیغام رسال معزز نیکو کارفرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو تخص قرآن پڑھتا ہے اور 1 اپنے کمزود حافظہ کی بنا پر ] اس شی انکسا ہے اور اس پر پڑھنا گراں ہے واس کے لیے دو ہرااجر ہے۔''

بلاشباسلام من قرآن کریم کوخوب پیتی سے مفظ کرنے ، اور عمد کی سے تلاوت کرنے کی شان وعظمت اور قدر و منزلت بہت زیاوہ ہے، لیکن اگر کمی تخص میں ایسا کرنے کی شان وعظمت اور قدر و منزلت بہت زیاوہ ہے، لیکن اگر کمی تخص میں ایسا شرنے کی استفاعت علی تہد ہو گیا وہ تفاوت قرآن کریم ترک کردے؟ رب کعبد کی استفاعت بی رحمت میں تی آتے ہے ایسے تحق کو اس بات کی ترفیب دک کہوہ اپنی بدیا کا اور جہت کے فقار مثلا وہ وہ اس ہے ساملا علی قاری رحمداند تعالی شرع حدیث میں رقم طراز ہیں:

" لَهُ أَخْرُان ". " لَيُ أَجُرٌ لِقِرَاءَ قِهِ ، وَأَجَرٌ لِتَحَمَّلِ مَشَقَّتِهِ ، وَأَجَرٌ لِتَحَمَّلِ مَشَقَّتِهِ ، وَهَا أَخُرٌ لِتَحَمَّلِ مَشَقَّتِهِ ، وَهَا تَحُرِينُ الْقِرَاءَةِ ". "

دولینی ایک اجراس کے پڑھنے کا اور دوسرا اجراس کے مشقت برواشت کے باعث اور کا کے باری کوئی میٹری میں کا ایک کا

کرنے کااور یقر آت جاری رکھنے کی ترغیب ہے۔'' ظامعۂ کلام یہ ہے ، کہ ہمارے نبی کریم میٹی آئی آئے شا گردوں کو اس بات کی

سائىدى مى يىن بىلى ئى دەھىيى دەھىيى دەھىيە ئىلىن دەھىيە دەھىيە ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن كەسكى كرورى ئىلىن ئى

له صبعينج مسلم / كتاب صلاة المستافرين وقصوها ( ياب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتمتع غيد ، رقم المعديث ٢١٤ (٧٩٨) / ١ / ٥٤٥ - ٥٥٠. كم مرقاة المقالين ٢ / ١١٨.

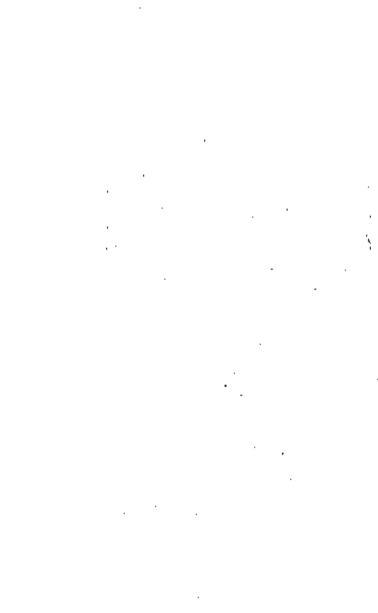



### خاتمه

پرتم کی حدوثنا الله عزوجل کے لیے کہ انہوں نے جھے چھے تھیں، ضعیف اور گزاہ گار بندے کو اسپنے خلیل وصیب ایام الما نواء قائد الرطین حضرت محمد منظیکی ہی ہرت طیب کے ایک عظیم کوشے: [آپ بیش کی بھیست معلم] کے تعلق یہ کتاب مرتب کرنے ک توفیق سے نوازا۔ فلک المنحصل عدد منا خلق فی انست میار ، وَعَدَدَ مَنا حَلَقَ فِي الْاَوْضِ ، وَعَدَدُ مَنا حَلَقَ بَیْنَ وَٰلِكَ ، وَعَدَدَ مَنا عَلَقَ شَبِحَافَةً وَتَعَالَىٰ.

اب الشرتعالی بی سے انتہا گی عاجز اندالیجا ہے کداس سعمولی کا دش کوا پی رحت ہے پایاں سے شرف قبولیت عطافر ما دیں ، اور اس کو میرے والدین محتر میں ، میرے ، اہل اسلام ، بلکدا نسانیت کے لیے غیر ، برکت اور رحت کا سبب بنادیں ، اور اس میں موجود خفل ، نقص ، اور خلطی کومعاف فرما دیں ۔ إِنَّهُ سَجَوَادٌ کُو ئِمَّةٍ .

### نتائج كتاب:

اس کمآب کی تیاری کے دوران تو فیش البی ہے متعدد باتیں اجا گر ہو کیں ،ان بیس ہے کھ درج ذیل ہیں:

عَنْهُ اللَّهِ تَعَالَى في مارك في كريم عِنْفَقَيْلُ ومعلم بنا كرمبعوث قرمايا\_

ا بڑھ آ مخضرت منظائی آئے کے سیندا طہر بھی الاگول کو تعلیم دینے کا عظیم جذبیا ورشد یو تزپ تھی۔ آپ ہر مناسب وقت اور موز دل جگہ شن تعلیم دیبیتے اور برائم کے لوگوں کو ودلت علم ہے آ راست دیراست کرنے کی ملی فریائے۔ آپ نے سردوں، مورتوں، جوانوں، بچوں، قرابت واووں، ورستوں، بدوؤں، اور نے مسلمانوں کوتعلیم دی۔ علاوہ ازیں آپ منتی آئیٹم تعلیم کے لیے بیسر آئے والے برموقع سے فائد د اٹھائے کا خصوصی اجتماع فرمائے۔

مَیْنِ یَ تَحْضَرت مِنْنِیْقِیَ دوران تعلیم شاگردوں کواپی طرف متویہ کرنے کا خاص خیال رکھتے۔ انہیں ایچ قریب کرتے، کائل خاموثی اور کمل دھیان سے سننے کا تھم وینے۔ اپناچپرہ مبارک ان کی طرف کرتے اور انہیں اپنی طرف متوجہونے کا تھم ویتے۔

الله أب عضي الله على واول بل خوشي بيدا كرائد ك لي كوشش قراح، اسینے اوران کے بابین الغت ومودت کی فقامہیا کرنے کا اہتمام فرماتے ۔ اس غرض کے لیے ان کی حاضری ہر انہیں خوش آ مدید کہتے ، ان سے ناموں اور محنیشوں سے انہیں ندا و سیتے ، ان کے جسمول پر اپنا دست مہارک رکھتے ، اپتے وست شفقت اور قدم باک ہے انہیں کھوکر لگاتے اوران کے لیے وی فرماتے۔ الله المنظرة علين الباح عليه ومداجها مراح كرآب كي تشكوكمل طور مر مجى جائے مقصود كسر جائے اور بتلائى بموئى معلومات ذبى نشين بوجا كي اس سليل مين آب ينظينَيْنَ إِنِي تُعَتَّدُومِين استعال كروه الفاظ كوجدا جدا كرك زبان مبارک ہے اوا فرماتے ۔ بات کو ہرائے ، انٹارات کا استعال فرماتے ، ،مساکل کی وضاحت کے لیے شکلیں بناتے ، هائق کو مثانوں کے ساتھ بیان فرماتے ، متفاد اشیاء اور یاتوں کے باہمی فرق کواجا گر کرنے کے لیے اسلوب تقابل کا استنهٰ ل فرما تے بمعلومات کو ولول بیں جا گڑی کرنے کی خاطر کن عمل کر ان کا مذكره كرنے مطبہ كوز بان مبارك سے وى ہو كى تعليم كا جتا بجرتا كامل موندا يى

ﷺ آپ منظیقی شاگردول کوشریک دری فرماتے۔ اس فرض کے لیے اسلوپ استفہام کش ہے۔ استعمال فرماتے۔ علاد دازیں دوران تعلیم الن سے علمی مسائل کے بارے میں بوچیچے۔

ﷺ قابل شرم یا تون کا ذکر کنایۂ فرماتے الیکن شرم کے سبب مفروری یا توں کی تعلیم کو ٹرک نیفرماتے۔

جیجے۔ آپ مظیر کی اوسال کرنے کہ اجازت دیتے ، اجھے سوال کی تعریف کرکے سائل کی حوصلہ افرائی قرنا ہے ، بولٹ ضرورت سوال سے زیادہ جواب دیتے۔ بہاوقات اپنے جواب کی وضاحت اور سائل کی تمل کی خاطر تشجید اور قیاس استعمال فرما ہے ، سوال کا جواب معلوم نہ ہونے کی معورت میں خاصوش دہتے ، البتہ بے کاراور باعث مشتات سوال ہے : راض ہوتے۔

﴿ إِنَّهُ الْهَامُ وَتَعْمِيمُ كَى مُرْضَ سے آپ مِنْ يَكُمْ اِنْ اَنْ اَلَى وَوَلَ كُومِنَا قَشْهُ وَمِاحِشُا وَر موال وجواب كى اجازت وے ركئی تنى ۔خود بجول جانے كی صورت میں انہیں یا د وہائی كرانے كا تتم دے دكھا تھا۔ مزید براً ل ایتی موجود كی میں باسلاحیت شاگردوں كو دومروں كو مجمانے كى اجازت دیتے۔ ای طرح آپ مِنْ اَنْ مِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ اِنْ مِنْ اِن شاگردكی خواہش برسكما یا ہوا میں اس سے سنا۔

المبنية طلبہ کے ساتھ ہو آخت ، فرق اور ان کی ضرور یات کو اپنی اور اپنے اہل کی ضرور یات مرتز جیج دینے میں انتبائے کمنال پر مبنیج ہوئے تنفے ، البت کسی ففس کی غیرمتو قع تنظمی اور مجھ دار محفم کا عام نہم بات کا اور اک نہ کرنے پر تنا ہوئے۔ ﴿ آپ مِسْجِيَةِ آبِ شَاكُروول كَي صلاحِتِول سے فوب آگو و تقے۔ وورانِ تعنيم ان كے حالات كو چَيْ نظر ركتے ، اپنے لائق اور باصلاحیت طلب كى عزت افزائی قرماتے رشاگردوں پراپنے اقوال وافعال كے اثرات كا دهيان ركتے اور بوقت ضرورت بيان طلب معاسلے كے بارے ميں وضاحت فرماد ہے۔ ملاوہ ازيں ان ميں ہے فائي بونے والول كے بارے ميں ہو چھتے ، اسباب غياب معلوم جوتے بربقدرا مكان ان كا ازال فرماتے۔

عَنْهُ آپ مِنْ مِنْ فَعَنَ آ سانی اور آسائش مہیا کرنے والے معلم تھے۔ حسول علم سے لیے آپ نے کوئی فازی حداور ورجہ مقرر نہ کروکھا تھا، بلکہ برفض کواپی بساط کے مطابق علم حاصل کرنے کی ترفیب دیتے۔

### ائيل:

راقم السطوراس موقع كفيمت جائے ہوئے ايل كرت ہے:

ا۔ روئے زمین کے تمام افل اصلام، بلک تمام بنی نوع افسان سے کروہ نی کرئم مطابقیۃ کی سیرت طیب کو پڑھیں، اس پر فورد فکر کر ہیں۔ قیامت تک آنے وال پوری انسانیت کے لیے اس میں دشد و جایت اورو نیاو آخرے کی سعادت اور کا میابی ہے، کیونکہ خود اللہ رب العالمین نے آئیس [اسورہ حسنہ] لینی بہترین نموز قرار دیاہے۔

ال مشرق ومغرب سے ارباب تعلیم اپنے کلیات تربیہ (Colleges of Education) میں آئی کریم مینے تاقیا بحثیت معلم کو بلور مضمون (Subject) شامل کریں۔

س۔ ونیا کے تمام معلمین اور معلمات ای تعلیمی زندگی میں می کریم معطری کے اسوؤ حسندگوا بنا کیں، کو مکدہ وقلوق میں اعلیٰ ترین معلم میں۔

رّب حَيّ وَقَيْوُهُ عِن جزائدالتجام كروه جهاناكار عاورتعليم مع وابسة تمام

حفرات وخوا تمن كوني كريم مطيقيَّة كنشش لقدم پر چلنے كي تو نيق عطا فرما كي - إِنَّهُ سَمِيتُعٌ مُحِيّبٌ.

ُ وَصَٰلَى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيْنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتَبَاعِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ، وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.





#### قائمة المصادر والمراجع

- ١- "الأحاديث المختارة" للإمام أي عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي، تحقيق الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن دهيش الطبعة الاولى
   ١٤ ١ هـ ، يدون اسم الناشر.
- ٢٠ "الاحتساب على الأطفال" لـ نضل إنهي،ط: إدارة ترجمان الإسلام حجرانواله باكستان ، الطبعة الأولى ١٩٤٩هـ.
- ٣٤ "الاحتساب على الوالدين مشروعيته ودرجاته وآدابه" لـ فضل
   إنهي،ط: إدارة ترحمان الإسلام حجرانواله ، باكستان، الطبعة الأولى
   ١٤١٨هـ.
- ٤٠ "الإحسان في تقريب صحيح ابن حيان" ثلاً مبر علاء الدين الفارسي،
   ط:مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى ١٠٠ ١٩هـ، بتحقيق الشيخ شعيب الأوناؤوط.
- "الأدب المفود" لملامام البحاري ، ط:عالم الكتب بيروت ، الطبعة الثانية ٥ - ١ (هــ ، يترتيب ونقديم ١ . كمال بوسف الحوث.
  - ٢- "إعلام الموقعين عن وب العالمين" للإمام ابن القيم، بشخفيق
     محمد محيي الذين عبدالحميد ، ط: دار الفكر بيروت ٢٩٧ ١هـ.
- ٧\_ "إنجاز الحاجة شرح سنن ابن هاجة" للشيخ محمد على حانباز عطة
   المكية القدوسية لإهور الطبعة الأولى ٤٢١هـ.
- ٨. "بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني" للشبخ أحمد عبدالرحسن

- البناه طا: دار الشهاب بالقاهرة ، بدوان الطبعة و سنة الطبع.
- ٩- "بلوغ المرام من أدلة الأحكام" للحافظ ابن حجر العسقلاني، ط:
   مؤسسة الكنب التقافية ببروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ، بتحقيق الشيخ محمد حمد الفقى.
- ١٠ "بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها و ما عليه" (شرح مانتصر صحيح
  البخاري) المستى بـ (حمع النهاية في باء النجر والنهاية) للإمام ابن أبي
  حمرة الأندلسي، ط: دار الحيل بروت ، الطبعة الثانية ٩٧٩م.
- ١١٠ "تحقة الأحوذي" شرح حامع الترمذي للشيخ محمد عبدالرحمي المباركةوري، طائدار الكتب العلمية بيروت مالطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ١٢ ـ "التوغيب والتوهيب" للحافظ المنذري، ط: دار الفكر ببروت، سنة الطبع ١٤١٠هـ بتحقيق الشيخ مصطفى محمد عمارة.
- ١٦ "تضمير البيضاوي" للغاضي ناصر الدين البيضاوي ، ط: دار الكتب العلمية للنشر بيروت ، بدون الطبعة : سنة الطبع ١٣٩٩هــ.
- ١٤ "تفسير التحرير والتنوير" فلشيخ محمد الطاهر ان عشور ، ط: الدار التونسية للنشر تونس ، بدوك الطبعة ، سنة الطبع ٩ ٣٩٩ هـ.
- ١٥ "التفسير الكبير" المستى: بـ "مقاتيح الغيب" للعلامة فخر الدين الرازي، ط: دار الكتب العلمية طهران ، الطبعة الثانية ، بدون سنة الطبع.
- ١٦٠ "تفسير ابن كثير" انسستى بـ "تفسير القرآن العظيم" للحافظاين
   كثيراط: دار الفيحاء دمشق و دار السلام الرباض ، الطبعة الأولى
   ١٤١٣ (هـ ، بنفديم الشيخ عبدالقادر الأولاؤوط)

- ۱۷ "تقسر الكشاف" السستى بـ "الكشاف عن حقائق التنزيل
   وعيون الأقاويل من وجود التنزيل" للعلامة أبي القاسم الزمحشري ،
   ط: دار المعرفة بروت ، بدون الطبقة و سنة الطبع.
- ١٨ "التلخيص" للحافظ الذهبي، ط: دار المعرفة بروت ، يدون الطبعة و سنة الطبع.
- ١٩ "جامع التومذي" (المطبوع مع تحفة الأحوذي) اللإمام أبي عبسى الترمذي ، ط: دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى ، ٤١ هـ أو ط: دار الكتب العربي بيروت ، يدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٢٠ "حاشية السندي على مئن النسائي" للشبخ أبي الحسن السندي ،
   طاددار الفكر بيروت ، الطبعة الأولمي ١٣٤٨ هـ.
- ٢١ ـ "الحوص على هداية الناس" أـ فضل إلهي ، ط: إدارة ترجمان الإسلام حجرانواله باكتنان ، النظيمة الخامسة ١٤١٩ هــ.
- ٢٠- "روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني" للعلامة محمود الألوسي ، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت ، الطبعة الرابعة
   ١٩٠٥ - ١٩٠٠.
- ٢٣ "زياض الصالحين" لإنهام النووي، طادار الفيحاء دستق ودار السلام الوباض، الطبعة الثالثة عشر ١٦١) هـ المتحقيق الشيخين عبدالعزيز رباح وأحمد يوسف الدفاق.
- ٢٤ "زاه المصير في علم التفسير" للحافظ ابن الجوزي،ط: المكتب الإسلامي ببروت ، الطبعة الأولى ١٩٨٤م.
- ٣٠ "صيل المسلام شوح بلوغ المرام" للعلَّامة محمد الأمير الصنعاني،ط:

دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الاولى ١٤٠٨ هـ، بتحقيق الشيخ محمد عبدالقادر أحمد عطا.

- ٢٦ ـ "ملسلة الأحاديث الصحيحة" للشبخ محمد ناصر الدين الألباني،
   طر: المكتب الإسلامي، العبّعة الثانية ١٣٩٩هـــ.
- ٢٧ "صلسلة الأحاديث الضعيفة" للشيخ ناصر الدين الألباني طندار الكتب الإسلامي ، الطبعة الخامسة ٥٠٤ هـ.
- ٢٨ ـ "السلول وأثرة في الدعوة إلى الله تعالى" كـ فضل إلهي اط: دارابن
   حزم ابيروت الطبعة الأولى ٢٠٠ ١هـ.
- ٢٩ ـ "منن الدارمي" للإمام أبي محمد عبدالله بي عبدالرحمن الدارمي، ط:
   حديث اكادمي فيصل آباد باكستان ، بدون الطبعة ، سنة الطبع
   ٤٠٤ هـ..
- "سنن أبي داود" (المطبوع مع عود المعبود) للإمام سليماد بن الأشعث السجستاني ، طهدار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الإولى ١٤١٠هـ.
- ٣٦٠ "السنن الكبرى" للإمام البيهتي،ط: دار الكتب العلمية بيروت ،
   الطبعة الاولى ١٤٢١هـ ابتحقيق الشيخ حسن عبدالمنعم شليى.
- ٣٣ ـ "السنن الكيري" للإمام التسالي،ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٣١هـ، يتحقيق الشيخ حسن عبدالمنهم شلبي.
- ٣٣ "سنن ابن ماجة" للإمام أي عبدالله الفرزويني ابن ماحه، طه: شركة الطباعة العربية السعودية الطبعة الثانية ٤٠٤ ١هـ..، بتحقيق درمحمد مصطفى الأعظمي.

- ٣٤- "سنن النسائي" (المطبوع مع شرح السيوطي و حاشية السندي)
  للإمام أبى عبدالرحس أحمد بن شعيب النسائي،ط: دار الفكر بيروت:
  الطبعة الأولى ١٣٤٨هـ.
- "شرح السنة" للإمام البغري،ط: السكت الإسلامي، الطبعة الأولى
   ١٣٦٠هـ بتحقيق الشيخين شعب الأرناؤ وط وزهير الشاويش.
- ٣٦ "شرح الطبيي على مشكاة المصابيح" الإمام شرف الدين الطبيي،
   ط: مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
   بنحقيق د.عبد الحميد هنداري.
- ٣٧ ـ الشوح النووي على صحيح مسلم" للإمام النووي،ط: دار الفكر بيروت ، بدون الطبعة، سنة الطبع ٢٠١١هـ.
- ٣٨- "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" للإمام اسماعيل بن حماد السوهري، طهدار العلم للملايين بيروت ، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٤هـ.
   بتحقيق الأستاذ أحمد عبدالمتفور عظار.
- ٣٩ "صحيح الأدب المفرد" للإمام البحاري بقلم الشيخ محمد ناصر
   الفين الألباني ، نشر: دار الصديق الحبيل ، العليمة الأولى ١٤٢١هـ.
- ١ "صحيح البخاري" (المطبوع مع فتح الباري) للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، نشر و قرؤيع : وتاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة و الإرشاد بالمحلكة العربية السعودية ، يدون العليمة و منة الطبع.
- ١٤ "صحيح التوغيب والترهيب" تحقيق الثابخ محمد ناصر الدين الألباني، ط: مكتبة المعارف الرياض «الطبعة الثالثة ٩٠٠٤هـ..
- ٢٤ ـ "صحيح الجامع الصفير وزيادته " اعتيار الشيخ محمد ناصر الدين

الألباني، ط: المسكتب الإسلامي، الطبعة الذالثة؟ ١٤٠هـ.

- 21\_"صحيح ابن محزيمة " للإمام ابن حزيمة ، ط: المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى 1741هـ، يتحقيق د.محمد مصطفى الأعظمي.
- 3.3 ـ "صحيح منهن التوهائي" الحنبار الشيخ محمد ناصر الدين الأنبائي، الشرة مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض ، الطبعة الأولى 15.9 هذه بإشراف الشيخ زهير الشاويش.
- ۵ ر "صحیح سنن أبی داود" صحح أحادیثه انشیخ محمد ناصر الدین الأثبانی ، طادمكتب التربیة العربی لدول التحلیج الریاض ، الطبعة الأولی ۱۵۰۱هـ، بإشراف انشیخ زهیر الشاویش.
- ٤٦ "صحيح سنن ابن ماجه" صحح أحاديثه الشيخ محمد ناصر الذين
   الألباني ، طازمكتب التربية العربي ذهول الخليج الرباض ، الطبعة الثائلة
   ٨٠٠ ١هـ.، بإشراف الشبخ زهير الشاويش.
- ٤٧ ـ "صحيح سنن التسائي" صحح أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألياني ، ط:مكتب التربية العربي لدول الخليج الرباض ، الطبعة الأولى ٩٠١ ١٩هـ ، بإشراف الشيخ زهير الشاويش.
- ٤٨ ـ "صحيح مسلم" قلإمام مسلم بن الحجاج القشيري، يتحقيق الشيخ محمد قواد عبداليافي ، نشر و توزيع : وناسة إدارة البحوث العلمية والإنتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية،بدوك الطبعة، سنة الطبع . ١٤٠٠هـ.
- ٩ ـ "ضحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" للشيخ محمدناصر
   الدين الألباني ، ط: دار الصميعي الرياض ، الطبعة الأولى ٢٢٢ ١هـ..

- ١٠٠ "عمدة القاري" العلامة بدر المدين العيني ، طاددار الفكر بروت،
   يدون الطبعة و سنة الطبع.
- ١٥ "عون المعبود شرح سنن أبي داود" المقارمة أبي الطب العظيم
   آبادي، ط : دار الكتب العلمية بيروت : الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ٥٢ " فتح الباري" للحافظ ابن حجر ، نشر و توزيع: رئاسة إدارة البحوت العنسية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ابدون الطبعة والناء الطبع.
- ٣٥ "الفتح الربائي لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل" للشيخ أحمد
   عبدافر حمن البناء ط: دار الشهاب القاهرة ، بدوك الطبعة ومنة الطبع.
- الفيض القدير شرح الجامع الصغير" للعلامة عبدالرؤف المناوي:
   ط: دار المعرفة بيروت ، الطبعة الثانية ٢٩٦١هــ.
- ۵۰- "الكواكب الدواري في شرح صحيح البخاري" الإمام الكرماني،
   ط: دار إحياء التراث العربي ببروت ، الطبعة الثانية ۲۰۱۱ هـ.
- ٩٠ ـ "مجمع الزواقد و منبع الفوائف" للحافظ نور الدين الهيشمي، ط: دار
   الكتاب العربي بروت ، الطبعة الثالثة ٢٠ ٤ ١ هـ.
- المختصر الشمائل المجملية " الإمام الزمذي، احتصره وحفقه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، ط: المكتبة الإسلامية عمان و مكتبة الممارف الرياض، الطبعة النائبة " ، د ١هـ..
- «موقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للعلامة الملاعلي القاري ،
   ط: المكتبة التحارية مكة المكرمة ، بدون الطبعة وسنة الطبع، بتحقيل الأستاذ صنفي محمد حميل عطار.

- ٩٥ "المستدرك على الصحيحين" الإمام أبي عبدالله الحاكم ، ط: دار
   الكتاب العربي بيروت ، بدوك الطبعة وسنة الطبع.
- ٦- "المستند" للإمام أحمد بن حنيل ، طنالسكتب الإسلامي ، بدون الطبعة وسنة الطبع [أو : طن دار السعارف مصر ، الطبعة الثالثة ١٣٦٨هـ.] [أو: طن موسسة الرسالة، بيروت ، الطبعة الأولى ١٣٦٨هـ.]
- ٦١ "مسند أبي داود الطيالسي" ط: دار هجر ، الطبعة الأولى ١٩٤٨هـ ،
   ١٦ "مسند أبي دمحمد بن عبدالمحسن التركي.
- ٦٢ "مسئد أبى يعلى الموصلي" للإمام أحمد بن على بن المثنى التميمي ،
   ط: دار المأمون للتراث دمشق ، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ ، بتحقيق الأمتاذ حسير سليم أسد.
- "مشكاة المصابيح" للعلامة محمد عبدالله الخطيب التريزي ، ط:
   المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ، بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الإلباني.
- ٦٤ "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه" للحافظ أحمد بن أبي بكر الكتاني الموصيري طادار الحتاك ببروت ، الطبعة الأولى ٦٠١٤ مر.
   بدراسة و تفديم الأستاذ كمال يوسف الحون.
- ١٦٠ "المصنف " للحافظ ابن أبي شيبة ، ط: الدار السلفية بومباي الهند،
   الطبعة الأولى ١٣٩٠، بتحقيق الشيخ محتار أحمد الندوي.
- ٢٦٠ "المصلف" للإمام عبدالرزاق الصنعاني ، ط: المتحلس العلمي بحنوب افريقيا، الطبعة الأولى ١٣٩٠، بتحقيق الشيخ حييب الرحس الأعظمى.

- ۱۷ ـ "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" للحافظ أبي البياس أحمد القرطبي، ط: دار ابن كثير و دار الكلم الطيب، الطبعة الأونى ۱۹۱۷هــ، بتحقيق الشيخ محى الدين ديب مستو و رفقائه.
- ٩٨ "المقالة الحسنى في سنية المصافحة باليد اليمنى" العلامة محمد عبدالرحمن المباركفوري، ط: الحاممة الإبراهيمية سيالكوت باكستان ، سنة الطبع ، ١٩٨٨م.
- 19 "المنتخب من مسئل عبد بن حميد" بتحقيق و تعليق أبي عبدالله
   مصطفى بن العدوي علم: دار بلنسية الرياض ، الطبعة الثانية 1227هـ.
- ٧٠ "من صفات الداعية: اللين والواثق" لـ فضل إلهي، ط: إدارة ترجمان
   الإسلام محمرانواله باكسنان، الطبعة الحامسة ، سنة الطبع ٢١ ٤ ١هـ.
- ٧١ "من صفات الداهية : مراعاة أحوال المخاطبين" لـ فضل إدهي، ط:
   إدارة ترجمان الإسلام حجرانواله باكستان، الطبعة الحامسة ، سنة الطبعة ؟ ١٩٠٥ ١٠
- ٧٦- "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" للحفظ نور الدين المهشمي،
   ط: دار و مكتبة الهلال ببروت ، بدون سنة الطبع، بتحقيق الشيخ عبدالرزاق حدة.
- ٧٣ ـ "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكو" للحافظ ابن حجر ، ط: فرآن محل كراتشيءاكستان، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ٤٢- "النهاية في غريب الحديث والأثر" للإمام ابن الأثر ، الناشر: المكتبة الإسلامية بيروت ، يدون الطبعة وسنة الطبع، بتحقيق الأستاذين طاهر أحمد الزاوي ود. محمود محمد الطناحي.

الأوناؤوط، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٠٨٨ ١٥٠٠.

٧٦ ـ "هاهش هرح السنة للبغوي" للشيحين محمد زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط ، ط: المكتب الإسلامي ، الطعة الأولى ١٣٩٠هـ.

٧٧\_"هامش صحيح مسلم" قلشيخ محمد فؤاد عبدالبافي ، نشر و توزيع: وثاسة إدارة البحوث العلسية والإفتاء واقدعوة والإرشاد بالمملكة العربية المعودية، بدون الطبعة ، سنة الطبع ، ١٤٠٠هـ.

٧٨\_"هامش المستنف" للشيخ أحمد محمد شاكر ، ط: دار المعاوف مصر ، الطبعة الثانية ٣٦٨ (هـ.

٧٩ "هامش المستد" للشيخ شعيب الأرناؤوط ورفقائه،ط: طرسسة
 الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.

. ٨. "هامش مسئد أبي داود الطيالسي" للدكتور محمد بن عبدالمحسن التركي، طار دار هجراء الطبعة الأولى دسنة الطبع ١٤١٩هـ.

١٤ - "هامش مستند أبي يعلى الموصلي" للأستاذ حسين سليم أسد، ط:
 دار المأمون للتراث دمشق، الطبعة الأولى ٤٠٤ ١هـ.

٢٨٠ "هامش مشكاة المصابح" لنشيخ محمد ناصر الدين الألبائي ط:
 المكتب الإسلامي بيروت ، الطبعة الثانية ، سنة الطبع ١٩٩٩ ١هـ..



# (مؤلف کی کتب

### عربي كتب:

- ١ التقوى أهميتها وثمرتها وأسابها
  - ٣. الأذكار النافعة
  - ٣- فضل أبة الكرسي و تفسيرها
  - ٤ إبراهيم عليه الصلاة والمسلام أبدُّ
    - ٥ ـ حب النبي لأنتيرُ وعلاماته
      - ٦- وسائل حب البي 📆
  - ١٠ مختصر حيالتين تُؤثِّرُ و علاماته
    - ٨. النبي الكريم المناهم الم
- أهمية صلاة الجماعة (في ضوء النصوص وسير الصالحين)
  - ١٠٠ من تصلي عليهم الملاتكة ومن تلعنهم
    - ١١٠ فضل الدعوة إلى الله تعاني
    - ١٢٪ ركافز الدعوة إلى الله تعالى
- ١٣ ـ الحرص على هداية الناس(لي ضوء النصوص ومبر الصالحين)
  - ١٤٠ السلوك وأثره في الدعوة إلى الله تعالى
- ١٥٥ من صفات الداعية: مواعاة أحوال المخاطبين(في ضوء الكتاب والسنة)
  - 11. من صفات الداعية:اللين والوفق
  - ١٧ الحسبة:تعريفها ومشروعيتها و وجوبها
  - ١٨٠ الحسبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشديجة

- ١٩٠ \_ شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- . ٢٠ مسؤولية انساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (لي ضوء النصوص و سير الصالحين)
  - ٣١ ـ حكم الإنكار في مسائل الخلاف
  - ٣٢ \_ الاحتساب على الوالدين:مشروعيته، وهرجانه، وآدابه
    - ٢٣. الاحتساب على اللأطفال
    - ٢٤ قصة بعث ابي بكو جيئر إسامة الله (دراسة دعوية)
      - ٢٥ مفاتيح الرزق(في ضوء الكتاب والسنة)
      - ٢٦ التدابير الواقية من الزنا في الققة لإسلامي
        - ٢٧ \_ انتدابير الواقية من الربا في الإسلام
          - ٢٨\_ شناعة الكذب وأنواعه
            - 29. الانيتسوا من روح الله
          - ٣٠. عظيم منزلة البنت ومكانتها

#### اردوكتب:

- ان تقوی ناجمیت و برکات ماسیاب
- ٣\_ معترت إبرائيم مايلا بحثيب والد
- ٣٠ حفرت ابرائيم فالبلا كي قرباني كاتصه
- مع ۔ نبی کریم میں کا استحبت کے اسباب
  - ٥- الماكريم عنظيمًا بحثيث معلم
  - 1 أي كرم منطقة بحثيث والد
- ے۔ نی کرتم میفینی سے میت اوراس کی علامتیں
  - ۸\_ بین کی شان دعمت
- 9۔ فرشتوں کا درُود یانے والے اور لعنت یانے والے

۱۰ قرض کے نضائل دمسائل اله فضائل دعوت المان و محرت دين كن جيز كي المرف دي هايم؟ ۱۳ - وگوت کے دی کے دی سمانہ فروت و میں کون و ہے؟ ها۔ دعوت دین کہاں دیں؟ ١٦ ينكى كأتهم دين اور برائي مصدوك شرخوا تمن كي زمدواوي المربالعروف ونمي كالمنكر كيمتعلق ثبهات كم حققت 11. والدين كالضباب اج بيول كالضماب ۴۰\_ سائل قربانی ۳۱ سائل عیوین ۲۲\_ لشكر أساسه بالنيز كي رواتكي ۳۳- رزق کا تنجیاں ١٢٠- مجموك كيتكيني اوراتسام ۳۵ میں جج وعمر و کی آسیانیاں ٢٦- عنجُ وعمره كي آسانيان (مختمر)

# ويگرزيانوں ميں:

بگال:

ال الزكاريافد

ال ني كريم الني التي المنظرة على الماسيل

۳۔ باجماعت نماز کی اہمیت

۳۔ جج دممرہ کی آسانیاں (محتصر)

۵۔ قرشتول کاورور پانے والے اورلعنت بانے والے

۲ ۔ میٹی کی شان وعظست

ے۔ رزق کی تنجیاں

05.000 --

۸ \_ فشاکل دعوت

9۔ آیت اکثری کے فضائل اور تغییر

۱۰۔ تقریل

اا - الانيئسوا من روح الله

انڈونیشی:

ا\_ اذکارنافد

. . .

۱۰ کی کریم منظر آیا ہے عبت اور اس کی علامتیں

٣- أي كريم مضائق سعب ادراس كي علامتين (مخضر)

۵ـ لاتينسوا من روح الله

٣- فرعتول كادروديان والعاورلعنت يان وال

www.besturdubooks.wordpress.com

فرانسيى:

ال الى كريم مطاعية إس مبت ادراس كى علاقيس ( محقر)

آگریزی:

ار فی کریم می ایس محبت اوران کی عاشیں

۳\_ لفکراساسه فاتن کی دوانکی

٣ يكى كاتعم ديناوربرائى يروك شي فواتمن كي قرسوارى (زيرشى)

س بني كم شان وعظمت

<sub>ب</sub>قاری:

ال أي كريم و كالم الم الم الماس كى علامتي

(مصنف کے تیار کردہ پوسٹر)

ا۔ وع**ا** کی شان وعظمت

r - توليب دعاكا سباب

٣ مرادي بيراكروان والحادعا

س پریشانی کوراحت سے بدسلنے والی دُعا

۵۔ اولادے کے چوروز عائمی

٢\_ في كريم منظيَّة كراما حت كفوائدادر افرمال كانتسانات

عه أَي كُرِيمُ عِنْ فَإِنْ كَا قُرْبِ وَلُوائِينَا وَالْحُالُ

٨۔ رزق کی تنجیاں

9 مارسفىدادرتين فنصان والمكام

# قر م کونگر کالدر سائل

### اس کتاب کے موضوعات:

- قرض اوراس کی شری هیشیت
- قرض دین اورمقروض کے ساتھ حسن معاملہ کی تلقین
  - ادائيگئ ترض کی تلقین
  - قرض کی واپسی کے لیے قانونی اقد امات
    - تادارمقروش کی اعانت
  - ادائیگی قرض کویقینی بنانے کے لیے بعض تدبیریں
- ادائیگی قرض میں تاخیر پر تجویز کردہ دوسزاؤں کی شرعی هیٹیت
  - قرض كيساته كوئى اورشرط لگانا
    - قرض کی زکوۃ
  - ﷺ کارڈ زادران کی شرعی هیٹیت

# بینی کی شان عظمت

### 

- 🕒 انته تعانى كاينيون كاذ كرجنون ست يبليكرنا
- بین کن پیدائش پرافسرده بونے کاکافروں کی مفاحد میں سے دونا
  - 🙆 بیٹیون کوٹا پیند کرنے کی ممانعت
  - بینیون کا بیار کرنے والیان اوریش تہت ہوتا
  - نیک بغیول)کانواب اردامیدش بنول سے بھر ہوتا
  - 🗨 منیوں کامن باپ کے لیے دوز خ کے مقابلہ میں رکاوٹ بنا
    - 🖨 ينيون كافسن باب كوجنت عمل راقل كروانا
- 🗴 دوبيلول كرر برست كوروز قيامت دفاقب نوى ألكو يسرة ا
  - ینیول کے لیے ایٹاد کرتے والی والدہ کے لیے وجوب جنت
  - مثیوں کے لیے ایٹار کرنے والی والد ، کے لیے آزاد کی جینم
    - 🐠 بیٹیوں کے لیے ایٹا وکرنے والی والدو کے لیے رحمت الی
      - 🗗 بنی کی د شاه مندی کے بغیر نکاح کا در بوا
      - 🐠 بینی کی مرخی کے ظاف کیے ہوئے لگاح کا کی ہوتا
        - 🔒 🚓 بيشرا ين کا بينے کے برابر اورا
          - 🙆 بنی کاررافت می حصہ
        - ﴿ وَالْمُ الْمُثَلِّكُ الْمُؤْمِنَةُ مِنْ اللَّهِ اللّ





### کتاب کا مرکزی موضوع ؓ

ر کاکر پی سکی الله علیه و کم کورکیت هم کرت کنید کے تعلق کیسیا کی ۲ مجانات کا کار کارکاری کا کارن کا رقان می کے چوا کیک دری و لی میں

٥

ø

٢٠٠٠ برماسيه وقت ورغيث تعليم

🖈 مخلف اتبام کے لوگوں و تعلیم

🆈 دوران تعلیم اشارول شکلوں،اورکینروں کااستعال

🖈 تعليم بالعمل

لله عمده استضاري تعربيف

\* يبط اجال پر تنصيل

﴿ فَقِيرِ ثَاكُر دونَ كَ الْحَاجَارِ

🖈 طلبة كي صلاحيتون كالدراك

★ آسانی کرنے والے معلم

کتاب کے نمایاں خصائص:

أساس كماب قرآن وسنت

🖈 استدلال واستشعاد عن حضرات مفسرين ومحدثين سےاستفاد

\* غیرانابت شده روایات سے احراز

- وَازُالنَّوْرُ إِسْلَاآبَادِ 0321-5336844

ø

٥

ø

٥

0333-5139853

dian seau